

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

تفصيلات

نام كتاب سس حل مشكلات الخوتممل ومدلل

تر تیب و خفیق ..... محمر بارون تا قب القاسمی در یا پوری

صفحات ..... ۱۹۲

تعداد ..... گیارهسو(۱۱۰۰)

سناشاعت ..... ستمبره ووائدة

كمپوزي الوالمعالى ديوبند

فون: 01336-223183,224729

قيت .....

تاشر دارالاشاعت ديوبند 247554

فون ربائش: 01336-22469

فون آس: 601336-223266

فيس: 01336-223266

موماكل: 09359210244

ملنے کے پتے

🟠 دارالاشاعت د يوبند 🌣 كتب خانه حسينيه د يوبند

التبخانة فيميد ديوبند المكتاب ديوبند

## (نندار

> محمر مارون تا قب بها محبوری (در یا بوری) فاضل دارالعلوم دیو بندو فاضل اتر پردیش کستو، بورژ

## فهرست عنوانات

| تقريظ                                     | 14          | ابوعبیدہ کے دلیل کی تر دید                                    | ٣٢         |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| تقريظ                                     | rı          | جههورمسلك كي تائيد                                            | ٣٢         |
| کلمات دعائی <sub>ه</sub>                  | 19          | امام رازی کا قول                                              | ٣٣         |
| プロ                                        | <b>r</b> +  | لات محمل مح معلق اختلاف                                       | ٣٣         |
| عرض مؤلف                                  | rr          | لماكى اصل                                                     | MA         |
| د يباچه عن دوم                            | ۲۳          | لعل کی لغا <b>ت</b>                                           | **         |
| المل كابيان                               |             | مم استفهامیه وخبریه کی اصل                                    | ۲۵.        |
| _                                         | <b>.</b>    | او کی کی اصل                                                  | ra         |
| اسم کی اصل<br>سه سرمیشد: هسروش درمین      | ry<br>ry    | محما                                                          | ٣٧         |
| اسم کے مشتق منہ کاثمرہ اختلاف<br>کل کے صا | 12          | اس کی اصل                                                     | <b>7</b> 4 |
| کلمهاما کی اصل<br>المقصد مصرور است        | 12<br>11    | وجوبات مختلفه                                                 |            |
| المقدمه مين دال كااعراب                   | //\<br>     | ماضی کے منی ہونے کی وجہ                                       | ٣2         |
| اعتراض وجواب<br>مناسب مناه استراق ا       | rq          | م ان میں اور میں ہونے کی وجہ<br>تمام حروف کے منی ہونے کی وجہ  | 12         |
| صاحب دستورالعلماء كاقول                   | <b>19</b>   | تمام میرول کے منی ہونے کی وجہ                                 | ۳2         |
| مقدمه کاماخوذ منه                         | ۳۰          | اسم اشارہ کے منی ہونے کی وجہ                                  | <b>r</b> z |
| ماخوذ اور ماخوذ منه میں مطابقت<br>سیر صا  |             | اسم موصول کے منی ہونے کی وجہ                                  | ۳۸         |
| واؤءالف اور ماء کی اصل                    | <b>!</b> *• | اساءافعال کے منی ہونے کی وجہ                                  | ۳۸         |
| کن ناصبہ کی اصل                           | ۳.          | اساءافعال سے می ہوسے می وجہ<br>دوقبل'اور' بعد' کامنی علی الضم | ۳۸         |
| ایان کی اصل<br>سر                         | ۳•          |                                                               |            |
| ایا کیسات بختیں ہیں                       | 1"1         | ہونے کی دجہ                                                   | ۳q         |
| ایا کے خمیر ہونے میں علماء کا اختلاف      | _ ۳۱        | ظروف مبیہ کے منی ہونے کی وجہ<br>اور مون سرمین ن               | <b>≻</b> q |
| لات كى اصل ميں اختلاف                     | 171         | قط وعوض کے منی ہونے کی وجہ                                    | •          |

| مكمل ومدلل                                                                                         | حل مشكلات النحل                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| نون جمع مفتوح ہونے کی وجہ ہے                                                                       | لدی ولدن کے منی ہونے کی وجہ ہو                                                  |
| مننیاورجمع میں نون آنے کی مجہ میں                                                                  | نداور منذ کے بنی ہونے کی دجہ ۲۹                                                 |
| نون تثنيه ونون جمع بونت اضافت ٢٥٠                                                                  | فائده به                                                                        |
| ساقط ہونے کی وجہ                                                                                   | این اور انگی کے مبنی ہونے کی وجہ مل                                             |
| اسم مقصور میں اعراب تقدیری ۲۶                                                                      | اذاکے منی ہونے کی وجہ                                                           |
| ہونے کی وجہ                                                                                        | اذکے منی ہونے کی وجہ                                                            |
| اسم منقوص میں حالت رفعی وجری ۲۶                                                                    | کیت وذیت کے شنی ہونے کی دیبہ الا                                                |
| میں اعراب تقدیری کی دیبہ                                                                           | مم استفهامیدوخبر کیم بنی ہونے کی وجہ ا <sup>۱۸</sup>                            |
| الم منقوص من حالت من من                                                                            | کذاکے خنی ہونے کی دجہ ۲۸                                                        |
| اعراب نفظی کی وجہ<br>میں اس نہ میں                                                                 | ایک اشکال کا جواب                                                               |
| جمع نذ کرسالم میں رقع تقذیری سے                                                                    | متی کے مبنی ہونے کی دیجہ ۴۱<br>سرین                                             |
| ہونے کی وجہ<br>جسے سام سے نعم                                                                      |                                                                                 |
| جمع نذکرسالم کی حالت صبی دجری ۲۷<br>معد افزار                                                      | ایان کے منی ہونے کی دجہ اس ۲۳۲                                                  |
| میں اعراب نفظی کی دجہ<br>میں سرفتان میں                                                            | -                                                                               |
| یاء پرضمہ وکسرہ کے فکٹل ہونے کی دجہ ہے۔<br>حصر میں المصرف                                          |                                                                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                              | اسائے اصوات کے شی ہونے کی وجہ ۲۲م                                               |
| کے تابع کرنے کی دجہ<br>محون المرمد نہ کے مصابعہ میں                                                |                                                                                 |
| جمع ذکر سالم بین نصب کوجر کے تالع ۴۸<br>ک ن                                                        |                                                                                 |
| 102 (B. 1 h.                                                                                       | منادی مفرد مرفعرف کے بخی ہونے کی دجہ ہوں<br>مناری مفر معر : سامنی علی لضم سوریر |
| . قبل من سري کار در ان ان کار در ان کار در ان کار در ان کار در |                                                                                 |
| رو افعاک سر او د د                                                                                 |                                                                                 |
| حالت رسے کو می کے تابع وسمبوع ہے مہم<br>ند کرنے کی وجہ                                             | •                                                                               |
| ندر ہے ن رجہ                                                                                       | رن عيم پر وين مه عن رجيد                                                        |
|                                                                                                    | <del>-</del>                                                                    |

الف کوعلامت تثنی قراردیے کی وجہ ۵۸ 29 09 ۵۳ ابونے کی وجہ نصب کےخفیف ہونے کی دجہ ا نون كاعلامت جمع مؤنث غائب فاعل اورمفعول میں یا ءمصدری کے ہونے کی وجہ لاحق کرنے کی وجہ

| 7 3AK | 1201 1000                             |     |
|-------|---------------------------------------|-----|
| 414   | ظرف میں میم مفتوح اوراسم اعلیٰ        | 4+  |
|       | میں میم مکسور ہونے کی وجہ             | ٧٠  |
| 41    | مضارع کوغا بر کہنے کی وجہ             |     |
| 41    | رباعی مجرد کاایک باب ہونے کی وجہ      | 4+  |
| 40    | باب افعال میں ہمزہ امر کے مفتوح       | 71  |
|       | ہونے کی وجہ                           | 71  |
| ۵۲    | عدة میں معوض کوآخر میں لانے کی وجہ    | ·   |
| 40    | يدعى مين كتابت الف كي وجه             | 71  |
| YÓ    | استقضيل مين همزه كوشروع مين           | 71  |
|       | لائے کی وجہ                           | 71  |
| ar    | ايمة كى ياءكوالف سے ند بدلنے كى وجه   | 77  |
| YY    | صلوٰ قادرزكوٰ قے الف كوداؤك           | 42  |
|       | ساتھ لکھنے کی وجہ                     |     |
| YY    | عامل جازم كاحرف علت كوساقط            | 42  |
|       | کرنے کی وجہ                           | ٨Ļ  |
| 42    | فغل مفتوح الفاء وساكن العين كي        | 41  |
|       | جمع افعال کےوزن پرلانے کی وجہ         | 41  |
| 44    | فتحدكى تنوين الف اور بغير الف كيهاته  |     |
| 42    | ہمزہ کاعلامت متکلم ہونے کی وجہ        | 41  |
| ۸۲    | الما كے حرف تفصيل قرار يانے كى وجه    | 490 |
| ۸r    | اما كا كلام ميس لانے كى وجه           | 44  |
| ۸r    | كسى جگه ماءاور كسى جگه ملمونت         | 44  |
|       | لانے کی وجہ                           | 414 |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |

مننه میں 'تما' لاحق کرنے کی وجہ علامت مفيارع كو''اتين'' يے تعبير کرنے کی وجہ ما کوصیغهٔ غیب واسطے مقر دکرنے کی وجہ صیغه جمع متکلم مین "نا" کے آنے کی دجہ صیغه خاطب کے لئے '' ا'' کواختیار کرنے کی وجہ لن کامضارع کونصب کرنے کی میبہ لن کانون اعرانی کوسا قط کرنے کی دجہ لم کا ماضی منفی کرنے کی وجہ حروف علت كالمجموعه واي هونے كى وجه امرحاضر ميں علامت مضارع کو مذف کرنے کی وجہ امر کے ساکن ہونے کی دجہ فعل امرکومضارع سے بنانے کی وجہ میخدفاعل میں الف زیادہ کرنے کی وجہ الف کوزیادتی کے واسطے متعین كرنے كى وجه الف کی زیادتی آخر میں نہ کرنے کی جیہ لائے نفی کا جزم دینے کی وجہ اسم فاعل کومضارع سے بنانے کی وجہ اسم ظرف کومضارع سے بنانے کی وجہ ظرف میں میم مفتوح کی ہجہ ہے مصدرميمي سالتياس

| دلل<br>ن | مکمل و م                    | Λ                                  | حل مشكلات النحو                     |
|----------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 44       | الشك واليقين كى وجد شميه    |                                    | قرآن میں''ارض'' کی جمع نہ           |
| 44       | بمشهه بالفعل كى وجد تشميه   | li li                              | آنے کی دجہ                          |
| 44       | علت کی وجهشمیه              | L.                                 | قرآن میں سلوت جمع اور ''ارض''       |
| ۷۸       | . عاطفه کی وجه تسمیه<br>چن  |                                    | واحدا نے کی وجہ                     |
| ۷۸       | فخصيص كاوجه تسميه           |                                    | عربي كلام من كره استعال كرنے كى وجه |
| ۷۸       | باتو قع کی وجه تسمیه        | اك حروف                            | عربی کلام میں اسم معرفہ لانے کی وجہ |
| 49       | ردع کی وجاشمیہ              | احف                                | وجومات تشميبه                       |
| 49       | ب تنبیه کی وجه تشمیه        | 1 4 1                              | اسم کی وجه تسمیه                    |
| 49       | لغات                        | الماك الماك                        | نون میر<br>معل کی وجه تسمیه         |
| 49       | واليجاب كي وجهتسيمه         | احروف ۲۳                           | حن کی دجه تسمیه<br>حرف کی دجه تسمیه |
| ۸•       | ) چارلغت ہیں<br>س           | سابے العم میر                      | ایک اشکال اوراس کا جواب             |
| ۸• .     | ،زیاده کی وجه تسمیه         | بهر حروف                           | چواب اول<br>جواب اول                |
| ۸•       | بازيادت كامطلب              | ا حروف                             | جواب دوم                            |
| ΛI       | مصدر بیری وجه تسمیه<br>سرین | سام حروف                           | مبتداء کی وجد شمیه                  |
| Al .     | اجر کی وجہ تسمیہ            | سمر حروف                           | خبر کی وجه تسمیه                    |
| Λſ       | ، ومعنی قعل کی تو صفیح      | ۵۵ اشباط                           | اسم منمكن كي وجرتسيه                |
| ٨٢       | ں سولہ ۱۲ ار لغت میں<br>سر  |                                    | معرب كي وجه تسميه                   |
| ۸r       | ، کی دجه تسمیه              | عايات<br>20   ط                    | مبنی کی وجه تسمیه                   |
| ١        | ان وقصه کی وجه تشمیه        | 40 الميرة                          | مضارع كي وجرشميه                    |
| ۸۳       | <i>ڊرسيب</i>                | 24 نحو <u>ی</u> و                  | مثابهت كاتفصيل                      |
| ۸۳       | اوجه تشميه                  | دوسري                              | افعال ناقصه كي وجه تسميه            |
| ۸۳       | کی وجد تشمیه                | ۲۷ امرف                            | كلم المجازات كي وجه تسميه           |
| ۸۴       | بچەتىمە                     | ۲۷ صرف<br>۲۷ مرفع کی<br>۲۵ مرفع کی | افعال قلوب كي وجه تنميه             |
|          |                             | 1                                  |                                     |

| (مكمل ومدلل                   |                                        | •         | (حل مشكلات النحو                  |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| A9                            | قُدِّسَ سِرُّهُ                        | ۸۳        | نصب کی وجد شمید                   |
| A4                            | غُفِرَ لَهُ                            | ۸۳        | جر کی وجد تشمیه                   |
| A4                            | حَفِظَةُ اللَّه                        | ۸۳        | ضمدکی وجه تشمیه                   |
| <b>A</b> ¶                    | شلمة                                   | ۸۵        | فغه کی وجه تسمیه                  |
| بنيع ٨٩                       | مُسْبِحَانَ رَبِّيَ الْعَطِ            | ۸۵        | تحسره کی وجه شمیه                 |
| ۸۹                            | نَوْرِ اللَّهُ مَرُقَلَهُ              | ۸۵        | مثال کی دجه تسمیه                 |
| 4.                            | اللَّهُ آكُبَرُ                        | ۸۵        | اجوف کی وجه شمیه                  |
| مَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ٩٠ | السلام عَلَيْكُمْ ورَحُ                | ۸۵        | معتل کی وجہ تشمیہ                 |
| 4 •                           | يُوسُفُ زليخُا                         |           | مهموز کی دجہ تسیمہ                |
| 4 •                           | أَنَّ زَيُدٌ كَرِيْم                   |           | مستح کی وجہ تشمیہ                 |
| 9.1                           | ياَباَبُلِ                             |           | ناتص کی وجهشمیه                   |
| 91                            | يأمُنِيْرَ                             |           | مفياعف کي وجرشميه                 |
| 9 1                           | ٱلْمُسْلِمُ كَافِرُ                    |           | لفیف کی وجه شمیه                  |
| كابيان                        | فرق                                    | ΥΛ        | جاری مجرای سیح کی دجه تسمیه<br>س  |
| 44                            | علم اورفن میں فرق                      |           | تركيمات ومشكله                    |
| 97                            | جملهاور كلام من فرق                    | ٨٤        | นี้ปีเช็บมีเช                     |
|                               | سالم إورشيح ميس فرق                    |           | مُحِمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ         |
| ישלני אר                      | اسم فضيل ادرمبالغد                     | ۸۸        | حَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ |
|                               | مرف اورتقریف م                         |           | مَدُ طِلَهُ الْعَالِي             |
| ن ۹۳                          | ممنی اور ترجی می فرا<br>معرف           | ۸۸        | زِيْدُ مَجُدُكُمْ                 |
|                               | منتج نحوی وسیح صرنی:<br>مسلط الفته     |           | دَامْتُ بَرَكَاتُهُمُ             |
|                               | أمًا بالفتّح اورامًا بالكسر<br>ته يغتر |           | رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ         |
| ن الوادش فرق ۹۳               | أوشنع الواواوراؤ بسلو                  | <b>\^</b> | رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ             |

| مکمل و مدلل                               | 1•                                    | حل مشكلات النحو                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| حديين فرق                                 | ۹۳ مفرداوروا                          | مثال اورنظير ميں فرق                                       |
| میں فرق                                   | ٩٥ إِنُ اورادُ                        | مااورلا وفي ميں فرق                                        |
| رطیه میں فرق                              | ٩٥ اذا وان شم                         | لانفي اورلانهي ميس فرق                                     |
| 1•1                                       | ۹۵ دوسرافرق                           | لانبی اورکم میں فرق                                        |
| میں فرق                                   | ٩٥ اذَنُ واذا                         | لم اور لما مين قرق                                         |
| يٰ ميں فرق                                |                                       | لام تکئی اورلام جحد میں فرق                                |
| فت ۱۰۲                                    | ٩٦ حتَّى گالا                         | نوئ تقليه ونون خفيفه مين فرق                               |
|                                           | ۹۲ سین وسوف                           | شاذ ونا در میں فرق                                         |
| کے ساتھ فی کرنے میں فرق ۱۰۷               |                                       | اسم فاعل اورصفت مشبد میں فرق                               |
| ئ ولَدَنُ شِي چِوفرق مِن ١٠٨              |                                       | لام امراور لام تاكيد ميس فرق                               |
| کے در میان فرق<br>ا                       |                                       | فاعل واسم فاعل مين فرق                                     |
| ن اور بدل میں فرق ۱۰۸<br>مناب نامین شد شد | _                                     | صيغه فاعل وفعيل مين فرق                                    |
| ن اورنعت می <i>ن فرق</i><br>مورند ت       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | عمر بالضم اورغمروبالفتح مين فرق                            |
| •                                         |                                       | ضمه فتی کسره وضم ، فتح کسر ، میں فرق                       |
| طلاحات ضروربيه                            |                                       | فائده                                                      |
| 11•                                       | ۹۸ اعتم                               | لام جار نكسور ومفتوح ميں فرق<br>مرب ترویہ                  |
| lt•                                       | 99 ( 5                                | لِمَ اورلَمُ مِ <i>سَ فرق</i><br>مَّ مَن مَ مَن مَ مَنْ دَ |
| 11+                                       | السيم                                 | إِنَّ مُسوره وأنَّ مفتوحه مِين فرق<br>و معرفة              |
| ii+                                       | ۹۹ عبدوین                             | چېزوف ومقدر مي <i>ن فرق</i><br>مارون ومقدر مين فرق         |
| 111                                       | عبدخارجی                              | انزال وتنزیل پ <i>ین قرق</i><br>: : :                      |
| M :                                       | معجمه المعجمه                         | غرض دغایت می <i>ن فرق</i><br>میا                           |
| 111                                       | مملير                                 | متیٰ وایان میں فرق<br>مند مصرور میں فرق                    |
| 111                                       | تداخل التداخل                         | انواع واصناف واقسام میں فرق                                |
|                                           | <b>a</b>                              | •                                                          |

| كمل ومدلل    |                                                    | 11   | حل مشكلات النحو                                |
|--------------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| IIA          | بمزؤ وصليه كي تعريف                                |      | تع بفات غرب                                    |
| 114          | همزه قطعيه كي تعريف                                | 111  | تریف کی تعریف                                  |
| 114          | الف فاصل كى تعريف                                  | 111  | سریف کا سریف<br>موضوع کی تعریف                 |
| 114          | صرف كبير كى تعريف                                  | 117  | عوراض ذا تنه کی تعریف<br>عوراض ذا تنه کی تعریف |
| 112          | صرف صغير كي تعريف                                  | 111  | عکم کی تعریف<br>عکم کی تعریف                   |
| 112          | مثابهت كى تعريف                                    | 111  | کا ترمی <i>ت</i><br>لقب کی تعریف               |
| 112          | مناسبت کی تعریف                                    | 111" | کنیت کی تعریف<br>کنیت کی تعریف                 |
| 1111         | مجانست کی تعریف                                    | 1111 | سینه کی تعریف<br>میغه کی تعریف                 |
| 11.          | مماثلت کی تعریف                                    | 111" | نون وقامیه کی تعریف<br>نون وقامیه کی تعریف     |
| IIA          | مثاكلت كي تعريف                                    | .111 | نون اعرانی کی تعریف<br>نون اعرانی کی تعریف     |
| IIA          | ابدال کی تعریف                                     | ۱۱۳  | نون تا کید کی تعریف<br>نون تا کید کی تعریف     |
| IIA .        | ادغام کی تعریف<br>میری ت                           | 110  | نون ضمير کي تعريف                              |
| 119          | ا قلب کی تعریف<br>است کی تعریف                     | 110  | نون قطنی کی تعریف و قصیل                       |
| 119          | اسم مره کی تعریف<br>سه دیم کا تعریف                | 110  | ظرف متنقر کی تعریف                             |
| 119<br>119   | اسم نوع کی تعریف<br>میمی تنه                       | 110  | ظرف لغو كي تعريف                               |
| 119          | مصدر میمی کی تعریف<br>فاعل عددی کی تعریف           | 110  | ماء کا فہ کی تعریف                             |
| ir•          | فا <i>ل عد</i> دی ق سر بیت<br>فاعل سبتی کی تعریف   | 110  | كلام موجب كي تعريف                             |
| 114          | ہ ک کی می سریف<br>اسم جمع کی تعریف                 | 110  | متنثى مفرغ كاتعريف                             |
| Ir•          | ام من فالمربيب<br>شهجع كي تعريف                    | 110  | بین بین قریب کی تعریف                          |
| I <b>r</b> + | سبة من في سريف<br>جمع الجمع كي تعريف               | 114  | بین بین بعید کی تعریف                          |
|              | من اس في مريف<br>جمع منتهي الجموع كي تعريف         | 117  | الحاق كي تغريف                                 |
|              | من بن به بنون ما تربیت<br>جمع من غیر لفظه کی تعریف | IIA  | بمزاصلي كي تعريف                               |
|              | ال ال يرهد الريب                                   | IIY  | ہمز ۂ زائدہ کی تعریف                           |
|              |                                                    | •    |                                                |

| مدمل و مدلل     | ) ["                      |     | حل مشكلات النحو       |
|-----------------|---------------------------|-----|-----------------------|
| Ira             | أيُضاً                    | 171 | جمع ائتباري كي تعريف  |
| 10              | هَلُمٌ جَوا               | Iri | افعال عامه کی تعریف   |
| irt             | لأمُحَالةً                | 171 | العتقاق مغيرى تعريف   |
| ITT             | ציג                       | 111 | المنقاق كبيركى تعريف  |
| Iry             | كاميتما                   | 111 | افعال متعرفه كي تعريف |
| 112             | ٱلْبِيَّة                 | ITT | مطروكي تعريف          |
| 172             | <b>فَصَاعِداً</b>         | ITT | شاذ کی تعریف          |
| 112             | أضلاً                     | ITT | اضافت مقلوبي كي تعريف |
| 172             | جميعاً                    | ITT | شبه مضاف کی تعریف     |
| 172             | · les                     | ITT | عطف نتق کی تعریف      |
| IPA             | سواة                      | irr | افعال منسلحه كي تعريف |
| ira             | فقط                       | 144 | منى للفاعل كى تعريف   |
| Irq             | وَلَوُكَانَ كَذَا         | 111 | منى للمفعول كى تعريف  |
| Ir9             | بصريين                    |     | بتاويل مفردكي تعريف   |
| ira             | جَلالَيْن                 | IPP | جمله مغرضه كي تعريف   |
| 114             | إذَّما اور اذا ماً        |     | جمله منتانفه كي تعريف |
| 114             | اللَّهُ كَاالْقِسالام     | ורד | جمله مبيذكي تعريف     |
| م بونا اسما     | لم كادا داورفاء كائم مقا  |     | جمله معلله كأتعريف    |
| 11 <sup>m</sup> | حيث كالمحقيق              | Irr | جمله نتيجيه كمآثريف   |
| ITT             | ئريد                      | Im  | مركب احزاتي كي تعريف  |
| اوليل ١٣٢       | ماٹا کے ترف جرنہ ہونے ک   |     | تحقيقات عجيبه         |
| ابوئے سا        | فن سے پہلے من آتا ہے واسم | 110 | اللَّهُمُ             |
| 16              | ئى كى تىقىنى              | 110 | وَمِنْ ثَمَّ          |
|                 |                           |     | ļ. <b>U.</b> 3        |

|        | ا مکمل و مدا                                          | r    | (حل مشكلات النحق                        |
|--------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| المال  | وهأمًّا جواهً إورها استفهامه ي                        | 127  | عسن فعل ماضى يامضارع                    |
|        | مرکب ہے                                               | 100  | قرآن میں کے وال کو یکجا جمع کر بیلی وجہ |
| الملما |                                                       |      | بطوراتم للمصفى ميس كاف كاستعال          |
| البل   | إمَّاعا طفدا ورغيرعا طفه                              | 124  | ذلك ، اياك ارايتك وغيره                 |
| IM     | إمًا كے متعدد معانی                                   | IMA  | میں کاف کی حیثیت                        |
| 100    | اؤلمیٰ کے معنی کے متعلق اہل لغت                       |      | كأيِّنُ                                 |
|        | کے اقوال                                              |      | لكن مخففه                               |
|        | عطف بیان مرح کے لیے می آتا ہے                         | 12   | لكنّ مشدد                               |
|        | والصابئون مس اعراب كي توجيها                          | IFA  | عسنى فعل جامه بيامشتق                   |
| 100    | ان هذان لساحرانِ كاعراب                               | 1174 | عسى بطورخرصيغه واحداوربطور              |
|        | کی توجیهات                                            | IFA  | قرآن میں عسیٰ ہر جگہ وجوب               |
| ורץ    | انُ هذان لساحوان پرائن                                |      | کے لئے آیا ہے                           |
| ILA    | يعيش نحوى كي عمده توجيبه                              | 1179 | لاجمعني غير بطوراسم                     |
| 172    | المقيمين الصلوة ك                                     | 11-9 | فاكده                                   |
|        | اعراب کی توجیهات                                      | 1179 | لاجوم                                   |
| IM     | ان حروف کابیان جو که تین وجوه<br>ته مرسم سروکه        | 114  | اَلانَ                                  |
|        | ے قراُت کئے گئے ہیں<br>مند مند مند ہے ۔               |      | الان كاالف لام                          |
| 10-    | زمانهٔ ماضی اور مضارع میں تجدد تحراد<br>سیام          |      | كيالَعَلَ ايناسم كوجردياب؟              |
| 101    | وجوب کے گئے مصدر مرفوع اور<br>مرتب سے ایم م           | IM   | 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|        | متخب کے لئے مصدر منصوب<br>فعام ضربھ فعام تاہیں ہاتھ ہ | Irr  | حرف الى كااستعال بطوراسم                |
|        | فعل مضمر بھی فعل ظہری کی طرح ہوتاہے                   |      | قرآن میں مفعول معه کا وجود              |
| 107    | اسم کی دلالت ثبوت او تعل کی دلالت<br>                 |      | أمًّا كاح في شايع زكار كل               |
|        | تجدد وحدوث کی بابت<br>ابن الز ملکانی کااختلاف         | IMP  | اَمًا اورحرف فاء کے مابین فصل           |
|        | أبن الزملكاني كالحسلاف                                |      |                                         |

| مكمل ومدلل    | 11                                                   | ~    | رحل مشكلات النحو                          |
|---------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 170           | براعتِ استبلال                                       | 100  | جن مقامات میں جزاء پر فاء کا آنا          |
| ۵۲۱           | جامع ومانع                                           |      | ضروری ہے                                  |
| 40            | مانعة الجحمع                                         |      | مراتب معرفه كي بابت بحويون كااختلاف       |
| 410           | مانعة الخلو                                          | 100  | شارح رضى كاقول فيصل                       |
| ميغول كي خقيق | قرآنی مشکل                                           | 100  | ابن یعیش نحوی کی تقریر دلپذیر<br>س        |
| یق ۲۲۲        | عَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ كُلِّحُهُ                     | 164  | قاری کو جب دوحروف میں اشتباہ<br>تاریخ     |
| PPI           | فَاتَّقُونَ كَيْحَقِيق                               |      | ہوجائے تو کیا کرے<br>مدن سندے س           |
| PPI           | فَارُهَبُونَ كُلِّحْقِين                             | 102  | حرف مِنْ کے نون کی حرکت<br>انسان فیریترا  |
| PFI           | فَدُّارَ أَتُهُم كُلِّ تَحْقِيق                      | 102  | صاحب النحو الوافى كاقول<br>مندر منسط      |
| PFI           | لَنْفَطُّوا كَيْحَقِيل                               | 101  | مشابعتی الاصل<br>- بریدها به ایکان        |
| PPI           | أسْتَغْفَرْتَ كَيْ تَحْقِق                           | 101  | حرکات ثلثه والےکلمات<br>دوحرکت والے کلمات |
| 174           | تَظَاهَرُونَ كِي تَحْقِيقَ                           | l .  |                                           |
| 142           | لِتُكْمِلُوا كَلْتَحْقِيق                            |      | اصطلاحات مفيده                            |
| ت ۱۲۷         | وَلْتَاتِ طَائِفَةً كُلِّحَقِيْنِ                    |      | شخوی<br>منحوی                             |
| 172           | وَيَتَفُهُ كَيْحَقِيق                                |      | صرفی                                      |
| 142           | فَالُوْا أَرْجِهُ كُلِّحْقِيق                        |      | منصوب بنزع خافض                           |
| AFI           | عَصَوُا كَيْ تَحْقِيقَ                               |      | اعراب حکائی                               |
| AFI           | أَنْ نَهُنَّ كَيْ تَحْقِيقَ                          |      | لف ونشر مرتب<br>ف ف                       |
| AFI           | لُمُتَّنِي كَيْحَيْنَ                                |      | دفع دخل مقدر<br>قد س                      |
| IYA           | فَاِمَّا تَرَيِنٌ كَا تَحْقِيقَ                      |      | اضار قبل الذكر<br>نشه                     |
| IYA<br>Im     | اَلَمُ تَوَ كَلِّحْقِيقَ                             |      | نظمین<br>ما رور و                         |
| No.           | مِنَ الْفَالِيُن كَلِيْحَقِّقَ<br>مَدُ مَا كَفَعَةً: | 146  | حال مترادف<br>حال متنداخلین               |
| ויי פרו       | أنشة كالتحقيق                                        | 1717 | عال مندا <del>- ین</del><br>سال           |
|               |                                                      |      | 6                                         |

| (مكمل ومدلل                                       | 13                | حل مشكلات النحو                     |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| و الْمُنْشِئْتُ كَلِّحْقِيقَ ١٤١٣                 | ١٦٩ الُجوَار      | لَهُ يَكُ كُنُّ عَيْنِ              |
| تنادِ کی تحقیق ۱۷۳                                | ١٢٩ أيَوْمَ التَّ | أمَّنُ لَا مِهِدًى كَا تَحْقِيقَ    |
| نَهَا كَ تَحْقِق ٢١٢                              | -                 | يَخِصْمُون کِشْتَقْتُ               |
| تَفَكُّهُون كَنْ عَقِيلٌ ١٤٣                      | !                 | وَاذْكُرَ كُلِيْحَقِيق              |
| ی تحقیق ۱۷۳                                       | P .               | مُدْبِرُ کُتِیق                     |
| ا ۽ الْحُجُواتِ کي تحقيق ١٤٣                      | ا مِنْ وُرَ       | تَدُعُون كَيْحِقِيق                 |
| معلومات نافعه                                     | 120               | مُؤْدَجَرُ كُلِيْقِيقِ              |
| نرفوں برالف لام نہیں آتا                          | مکا جن            | فَمَنِضُطُرُ كَيْحَقِينَ            |
| فعول فاعل کی شکل میں ۱۷۳۳<br>فعول فاعل کی شکل میں | 1 4 4             | مَضْطُودُتُمُ كَاتِحْقِينَ          |
| مفعول کی شکل میں ۱۷۴                              | ا کا افاعل        | فَمَسْطَاعُوا كَاتَحْقِيقَ          |
| اظ جن کی جمع نہیں آتی سماے ا                      | ا کا وہ الفا      | مَالَمُ تَسْتَطِعُ كَيْحَقِينَ      |
| اظ جن کی تثنیہ میں آتی اعلام                      | اسے اور القا      | مُضِيَّاً كَيْحَقِيقِ<br>رشد        |
| اظ جن کی تثنیه اور جمع نہیں آتی ۵ کا              | اسےا<br>وہالقا    | وَعِصِيْهُمُ كُلِّحَقِيقَ           |
| بدجن كاس لفظ سے واحد مبيس آتا 201                 |                   | لنَسْفَعا كَتَحْقِيق                |
| باظ جوالف ممروده من واحداور ۲ کا                  |                   | مَا كُنَا نَبُغِ كَيْحَقِيقِ        |
| تقصوره ميس جمع                                    |                   | فَقَدُ رَافَيْتُمُونُهُ كَيْحَقِينَ |
| ن جن كامن لفظه واحد بيس                           |                   | أنكز مُحُمُوها كَتْحَقِينَ          |
| ماظ جن كااطلاق واحداور جمع ٢٧١                    | ۳سا   ودالة       | أَنُّ سَيَعُونُ كُلِّحَقِيقَ        |
| ں پر ہوتا ہے                                      | ا ۱۲ دونوا        | مِنَّا كُلِمِيْن                    |
| اور جمع کے درمیان صرف ہاء کا فرق کے               | سد د د د          | جفْنَا کی حقیق<br>جفْنَا کی مقت     |
|                                                   |                   | فنهبئ كتحقيق                        |
| کجمع<br>فاظ جوجمع کےوزن پر آتے ہیں ہےا            | ا کا ا            | تَنَوْلُ كَي محقيق                  |
| ں کا واحد نبیں<br>س کا واحد نبیں                  | ۱۷۲ عمرا          | الدًاع كي شخقيق                     |
| _                                                 |                   |                                     |

Ç,

| 121  | وہ الفاظ جن کی جمع مشہور ہے اور |
|------|---------------------------------|
|      | ان کا واحد مشکل ہے              |
| 149  | تثنيكا استعال جمع كے لئے        |
| 149  | صفت كى تذكيروتانىي كااتهم قاعده |
| IA+  | بغيرتاء كے مؤنث كى صفت          |
| IAI  | مذ کر کلمات (اعضاء جوارح)       |
| ١٨٣  | التخصيص بعد التعميم             |
| IAM  | مؤنث كلمات (اعضاء جوارح)        |
| IAM  | وه الفاظ جن كاطلاق مذكرومؤنث    |
|      | دونوں پر ہوتا ہے                |
| IAM  | متضادكلمات                      |
| 101  | وہ فعل جومتعدی ہوتے ہیں اور     |
|      | غير متعدى بھى                   |
| IAA  | وہ اساء جن نے تعلن ہیں بنتے     |
| IAG  | خلاف تياس جمع                   |
| PÁI  | مخشى شرح جامى كاسبو             |
| 11/4 | نحوی فآوی                       |
| 197  | عر بی اعدادوشار                 |
|      |                                 |

مكمل ومدلل

باسمه تعالى

# تقريظ

حفرت مفتى زين الاسلام القاسمي صاحب دامت بركاتهم استاذ حديث مدرسه بيت المعارف الله آباد

عزیز محترم جناب محمد ہارون ٹاقب قاسی بھا گلبوری صاحب سلمہ گلستان علم کے ایک شکفتہ پھول اور چمنستان قاسمی کے مہلتے گلاب ہیں جن کے خفیق وتالیف کی خوشبو طالبین علوم اور شائفین فنون کے مشام جان کو معطر کررہی ہے۔ان کے کاوش قلم سے متعدد کتابیں منصر شہود برآ چکی ہیں۔

انہیں کے نگارش خامہ کا ایک نمونہ ' حمل مشکلات النحو'' بھی ہے جو پہلے بھی ایک مرتبہ زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے۔ اب دوبارہ مؤلف حفظہ اللہ کی نظر ٹانی کے بعد مزید تحقیقات الیقہ اور دررنا درہ سے مزین ہو کرنظر نواز قارئین ہونے والی ہے۔

کپوزشدہ مسودہ ناچیز کو برائے مطالعہ عنایت ہوا۔ کہ اس پر چندسطری تاثر ات بھی سیر دفلم کردیے جائیں۔

تالیف لطیف کوغائراندوناقد اندو کیمنے کاموقع کہاں۔ کہ محققاندوناقد انظر کے لئے مسائل کا بروفت استحفارا ورمراجع کی طرف مراجعت کرسکنے کی مہولت وفرصت درکارتھی۔ البتہ عابرانداستفادہ کا موقعہ کہیں جستہ جستہ دیکھا گیا کہیں تسلسل کے ساتھ صفحات کے صفحات پڑھتا گیابات بات میں ائر فن کی طرف استفاد سے کام لیا ہے کام کی باتوں کو حوالوں سے متند بنادیا ہے۔ ''دریا بکوزہ کا مصدات پایا۔'' وہ تحقیقات ایقہ ۔ تدقیقات فریبداور مسائل عجیبہ جن کامل علوم وفنون کی وعظیم وضحیم کتابیں ہیں جن کواس فن کا بحرونہ بر کہاجاتا ہے۔ حواثی وشروح میں مسطور ومجوب وہ کنوز مخفیہ جوعام نظروں سے اوجھل ہرکس کہاجاتا ہے۔ حواثی وشروح میں مسطور ومجوب وہ کنوز مخفیہ جوعام نظروں سے اوجھل ہرکس وناکس کی دستری سے بالاتر کتابوں کے نایاب و کمیاب دفاتر ہیں عزیز موصوف مولف سلمہ

شکر الله سعیہ ۔ نے بحر ونہر میں غواصی کی ، کنوز مخفیہ کا سراغ لگایا ، بھرے ہوئے منتشر موتیوں کوایک لڑی میں پروکرایک فیمتی مجموعہ اردوزبان میں تیار کردیا۔

اس طرح بیکتاب افادات کثیرہ پر شمل نکات مجیبہوغریبہ کو حاوی۔ حروف وکلمات کی تشریح ۔ قرآنی جملوں کی ترکیب مشکل الفاظ کی تفہیم کو شفیمن ، اصطلاحات ضروریہ تراکیب مشکلہ کے بیان سے مرکب اور اخیر میں حرکات ثلثہ والے کلمات کی طویل فہرست سے مزین ہے جس نے فقہ اللغۃ جسے باریک فن کو بھی حیات نو بخش دیا۔

فہرست سے مزین ہے جس کے فقہ اللغۃ بیتے باریک ن وی حیات و سی دیا۔
تحقیق وقد قتی ایک مشکل ودشوار کام ہے نہ جانے کتنے ایام ولیا لی جہد مسلسل اور
سہرلیا لی کی نذر کرنے ہوتے ہیں۔اللہ تعالی نے مولف موصوف سلمہ اللہ کو جزائے خیر سے
نوازے اور اہل علم ارباب ذوق بالخضوص مدراس عربیہ کے ذی استعداد طلبہ کواس سے بھر

n/Kt

بوراستفادہ کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

زين الاسلام القاسمي خادم الندرليس والافتاء مدرسه عربييه بيت المعارف الله آباد مكمل ومدلل

# كلمات دعائيه

استاذ محترم حضرت مولا ناومفتی محمد بوسف صاحب تا و لوی استاذ حدیث دار العلوم دیوبند

باسمهتعالى

حامداً ومصلياً!

مرم ومحرّم جناب مولانا محمد ہارون ٹا قب صاحب مدظلہ نے زیر نظر رسالہ مرتب کیا ہے اللہ تعالی اس کونا فع بنائے اوران کی محنت کوقبول فرمائے۔ آمین

محمد بوسف تا و کوی خادم مدریس دار العلوم دیو بند ۲۲/۲۱/۱۸۱۸ اه

# تاثر

# استاذمحترم حضرت مولليناطر يقت ين صاحب زيدمجده

الحمدالله والممنة كه عزيز كرامى جناب مولانا محمد بارون صاحب قاسمى مدرس مدرسه وارالعلوم ميل كميزلا \_ بجرت بور، راجستهان جوكه مدرسه مظاہر الاسلام قصبه بردوا تنج على كرو ه كه بونهار فيض يا فته تلانده بيس سے بيس اور يبال كے سابق استاذ بهى -عزيز موصوف اگر چه شروع بى سے علمى ذوق كواوڑ هنا بچھونا بنانے كے ساتھ تصنيف وتاليف كا مكرتے رہے بيں چنانچ كئ مقالات ومضامين طبع ہو بچكے بيں جوبے مدمقبوليت حاصل كر كے ين جوبے مدمقبوليت حاصل كر كے بيں جوبے مدمقبوليت حاصل كر كے بيں جوبے مدمقبوليت حاصل كر كے بيں ج

مزید برآ ں۔عزیز موصوف کی تالیف کردہ زیر نظر کتاب مسمیٰ بہ ''عمرۃ التقیقات' الیے وقت اور فن کی نادرالشال کتاب ہے عزیز موصوف نے مجھے مسودہ من وعن پڑھ کر بتایا جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ موصوف کی بیکاوش اور عرق ریزی ان مبتدی اور شوقین طلبہ اور علم دوست حضرات کو فقع بخش ثابت ہوگی چونکہ جن کی نظر مطولات پڑھیں ہوتی اپنی مجبور یوں کے موجب وقت ان کواجازت نہیں دیتا۔

بہرطال۔ ایسے سعادت مندقوم کے سرمائے کے حق میں دعاء گوہوں کہ اللہ تعالیٰ موصوف کو اخلاص کی دولت سے نواز ہے ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔
موصوف کو اخلاص کی دولت سے نواز ہے ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔
"ایں دُعاازمن واز جملہ جہاں آمین باد'

طریقت حسین مظاہری مہتم جامعہ مظاہر الاسلام قصبہ ہردوا تیج علی گڑھ سمار ۲۰۲۲ اھ مكعل ومدلل

### تقريظ

## جناب مولا نامحرراشدصاحب دامت بركاتهم دارالعلوم ميل كهيرالا بحرت پورراجستهان د

### بسم الله الرحمن الرحيم

زیرنظررسالہ سمیٰ ہمدۃ التھیقات حضرت مولان محمد ہارون ٹاقب صاحب مدظلہ کا تالیف کردہ ہے موصوف کوزمانہ طالب علمی ہے ہی لکھنے کاذوق رہاہے گی مقالات ومضامین طبع ہو چکے ہیں رسالہ کا مسودہ حضرت مولا تانے مجھے دیکھنے کے لئے دیا، میں نے اپنے فائدہ کے لئے اسے پڑھ ڈالا میں سمجھتا ہوں کہ مبتدی طلبہ اوران شوقین حضرات کے لئے بیدسالہ مفید معلومات بہم پہنچائے گاجن کی نظر مطولات پڑیس ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت مولا تاکی محنت کوقیول فرمائے طلبہ اورعلم دوست حضرات کے لئے بارة ورفرمائے۔ آمین

محمد راشد غفرلهٔ مدرس دارالعلوم محمد بیمیل کھیڑلا بھرت بور راجستھان ۲۷ مرکی ۱۹۹۸ء مكمل ومدلل

# عرض مؤلف

بسم الله وَحُدة والصَّلواةُ وَالسَّلامُ علىٰ مَنُ لَّانَبِيَّ بَعُدة

علوم آلیہ میں نحو، صَرف نہ صِرف ہیا کہ بہت اہمیت وافا دیت کے حامل ہیں بلکہ دوبازواور جشب اول کی حیثیت رکھتے ہیں چنانچہ علوم مقصودہ وفنون عالیہ کے لئے منی واساس كى طرح ان كى ايك نا كزير ضرورت مجى جاتى ربى براقم الحروف كازمانة طالب علمی بی سے مذکورہ فنون سے زیادہ شغف وانہاک رہااورسداان کے اسرارونکات کی جبتجوئة مخقيق كي ودووتا زملسل مين ربااكر چه علماء فحول نے ضوابط وقواعد بركافي حد تک چھوٹی بڑی کتاب لکھ کے قابل ستائش خدمت انجام دی گر چونکہ اسرارونکات کے موضوع برگوئی مستقل کتاب نه تنمی اور کسی زمانه میں جوتھی وہ اوراق پارینه میں تبدیل ہوکر عنقاء بن گئ جس کی بناء بران علوم سے رغبت ودلچیسی میں بجائے اضافہ کے دن بدن بے اعتنائی یائی جانے لکی اور طحی نظرے مخصیل علوم کومعیار عبور سمجما جانے لگا،ان ہی نازک حالات کے پیش نظر اسرارونکات کے بحرذ خارمی غوط زن ہوکر متند کرم خوردہ کتابوں ہے مخص كرك منتشرادر بمعرب بوئ موتيول كوزير نظركتاب مسمى عمدة التحقيقات المعروف به محوو صرف کے اسرار ونکات کی لڑی میں برویا تا کہ افادہ عام کے ساتھ ذوق ور لچیس میں جذبہ بیدار کا باعث بنے اس موقعہ پر وہ حضرات لائق امتنان وتشکر ہیں جنہوں نے مدح سرائی کرتے ہوئے تائیری نقوش شبت کرکے کتاب کے حسن کود و بالا کیا اور جاری اس تحرير كوجلا بخثنا جوكه حوصله باليدكى وهمت افزائي كامظهرب بالخصوص مخلص ومشير جناب مولا نامحدراشدصاحب قاسمی کار بین منت اورسیاس گذار ہول کہ انہوں نے اوقات ثمینہ میں نہایت عرق ریزی ومستعدی کے ساتھ کتاب کی نظر ثانی کی اوراینی تمام ترمصرو فیات وگونا گول مشغولیات کو بالائے طاق رکھ کر اس امرمہم کی تھیل کے لئے یابدرکاب رہے

اور صلاحیت ولیافت کے بل بوتے دفت نظرودوررس نگاہ سے بالا ستیعاب مطالعہ کرکے کتاب کی تقییح کی اور جا بجاموصوف نے اہم مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنے کو بالغ النظر وصاحب علم باور کرایا اور موقعہ بموقعہ زریں مشوروں اور دوش ناتوان پرلدے ہوئے بارگرال کی تخفیف میں معاونت کرتے رہے۔

اگرچہ میں نے اس کتاب کی مرل تدوین و تنقیح مسائل میں اپنی استطاعت کے مطابق پوری پوری سوی کی گرچونکہ بعض احباب کی فر مائش و مسلسل اصرار سے کوتاہ وقت میں تالیف کا جامہ بہنا نے اور مجھ میں کم علمی و بے بضاعتی کا وجدان اور استعداد وملکہ کا فقد ان ہونے کی بناء پرکوئی فروگز اشت نظر آئے تو از راہ کرم ناظرین وار باب علم حضرات میں بیوش گر بخطائے رسی وطعند مزن سے کہ بیچ نقش بشر خالی از خطانبود

اور"آلاِنسانُ مُرَكِبٌ مِنُ الْخَطَاءِ وَالنِسْيَانِ"كَ مَدُظُرَّ حَجَةَ تَقَنَّ سے مطلع کر کے ممنون فرما ئیں خالق لوح وقلم ہے دعاء ہے کہ احقر الوریٰ کی اس حقیر تصنیف کو مقبول تام ومتداول عام اور علم دین کی خدمت واشاعت کرنے والوں کے زمرہ میں ہمارا بھی نام شامل فرما کر آخرت میں سرخروئی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین سرخروئی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین گرقبول افتد زہے عن وشرف

محر بارون ثاقب القاسى بها گلورى (وريابور) فاضل كهنو بورد ايم،اعليك ارارواس اهدارس ۱۹۹۸ء حامداً ومصلیاً وبعد! نحوی وصرفی قواعد کے اسرار و نکات، تحقیقات و تدقیقات و دیگر متعلقہ بیش ونا در معلومات پر مشمل عمرة التقیقات کھل مدل ، نامی کتاب چندسال قبل زیر و طباعت سے آراستہ ہوکر منظر عام پر آئی تھی اس موضوع پر اردو زبان بیں اولین کتاب ہونے ، حالمین علم نحو وصرف کے لئے از دیا وصلاحیت و افز اکش لیافت کا سامان فراہم کرنے اور متنوع مضامین کی جدت و عدرت کا بیش قیمت اٹا شراب ہونے کے موجب اہل علم حضرات نے تو قعات سے زیاوہ واد تحسین سے نواز کر جدید ایڈیشن کا تقاضا کیا ولند الحمد شکر الی سے ہماری زبان اور قلب مرشار ہے کہ جھے جسے نا سجھ و کم علم انسان کی جھوٹی کتاب طباعت دوم کے ذریعہ اب "منظل مشکلات الحق" کے نام سے اہل علم کے نقاضے کو پوری کرنے جارتی ہے۔

دكش وكرانفذركا آئينددار موكى بي اميد بكالماعلم مزيد مخطوظ مول مح-

محمر بارون تا قب القاسی مدرس مدرسه میدالعلوم بهکا، پوره مغتی ،اله آباد

# اصطلاحي رموز وكنايات كي تشريح

مت براد بمعلق ع مراد ال لانخ ہے مراد ۔۔۔ لا یخلو الظه سےمراد-الظاہر مم عراد-منوع ہےمراد\_طہنا ھف سےمراد۔۔۔لذاخلف مكديے مراد — من كل واحد يقه يمراد يقال ح مراد -- شرح جلال الدين ح مراد - شرح الحفيه المصراد-" مد" كاعدة في محيل جاتاب جبيا كدمرني كتب مي رائح بـ

ع مرادمونع ،فى كت اللغة ان مراد نخاخرى مےمراد-متوسطشرح كافية مےمراد-متن عطےمراد۔۔عطف عف سے مراد سے عطف ف سراد فائده طلق مراد السلم المناه مراد السلم بطے مراد — باطل المص سےمراد۔معنف الخےمراد-الى آخرە اھےمراد—انتمیٰ ص سےمراد - صغیر کے ہمرادے کیر کے ہمراد کذالک له ےمراد —بدلہ لهٔ سےمراد-دلہ رضی سےمراد ۔ شرح کا فیرضی اس عدد کااستعال مفکو کمل کرنے برکیا

غق مرادسفاية التحقيق ح يمراد الية جواب ح سےمراد۔ جمع تح مراد- تحقیق ح بالتوين عراد-حيند ع مراد- جع الجع ش مراد-شرح الهاميه وے مراد — دراین الخو فواكد عمراد - فواكد ضائد س سے مراد — سوال ش المعجمه سےمراو فسررح الشهمراد--الثارح م ہےمراد۔اصل مع ہماد۔ مج غ مرادسالية التحين غ مراد-غاية البيان

#### 77

# اصل کا بیان

اسم کی اصل

بصريين كہتے ہيں كماسم كى اصل يعنى (مشتق منهُ ) سَمُوّ ہے واؤ كوبغيركس قاعده کے تخفیف کے باعث حذف کر دیا اور ہمز ہ وصل کوا فتتاح کرنے کے لئے شروع میں لے آئے اور حرف اخیر کواجماع ساکنین کی بناء برحرکت دیدی گئی، اور بعض لوگول نے کہاہے کہ سموے آخری حرف کا حذف یداور دم کی طرح ہے، دونوں میں دوحروف باقی رے اور دونوں كا اول متحرك اور ثانى ساكن تفاللنذا جب ساكن كوتر كت دى گئى تو وہ متحرك ہوگيا ای پرقیاس کرتے ہوئے اسم کواساء محذوفة الاعجاز میں سے مانا گیا ہے، کوفین اسم کی اصل وَمُنمَ مونے کے قائل ہیں اوروہ کہتے ہیں کہ واؤمحض تخفیف کی وجہ سے حذف کردیا گیا اوراس کے عوض میں ہمز ہ وصل لا یا گیا اور یہی مشہور ہے اور بعض کہتے نہیں کہ اسم کے واؤ کو صرف تخفیف کے لئے حذف کردیا اورابتداء بالسکون سے بیخے کے لئے ہمزہ وصل لے آئے اور بعض کہتے ہیں کہ اسم سما یسمو دعا ید غونے ادع کی طرح امر کا صیغہ یاسمی یسمی سے ستم کے وزن پرصیغدامرے۔ پھر اعراب ہورالف لام خواص اسم واظل کرے اس صیغہ امر کوتعل سے خارج کرویا۔ اصله عند البصویین مسمو حذف الواو ولمجر د التخفيف بلاقاعدةٍ فادخلت همزة الوصل ....وقيل حذف اخر السمو كما في يدودم الخ. (الهدية المختارية ص:٣)

اسم کے شتق منہ کا ثمر ہُ اختلاف

اساء اورصفات میں کوئی اثر نہیں پڑتا، یہی اہلست والجماعت کا مسلک وسترب ہے لہذا بھر بین نے سمو اصل مان کرمی فد بہ کی ترجمانی کی اور جوحفزات (جیما کہ کوئین) اسم کی اصل وسم جمعنی علامت قرار دیتے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ ہوم ازل سے موسوم ومتصف نہیں ہیں بلکہ جب مخلوق کو پیدا کیا تب اللہ کی ذات فلقت کا نتات سے اساء اورصفات سے وابستہ ہوئی اور یہی قول فرقہ باطلہ امام معتزلہ کا فاتم الرسل اور ملائکہ کے متعلق ہے جو فحش اور اشد غلاعقیدہ ہے، چنانچ کوئین نے فرقہ باطلہ کی تائید میں وسم اصل ماناتا کہ عقیدہ واضح ہوله فائدہ و هی من قال انه مشتق باطلہ کی تائید میں وسم اصل ماناتا کہ عقیدہ واضح ہولہ فائدہ و هی من قال انه مشتق من السمو بمعنی الارتفاع والعلو یقول ان الله تعالیٰ لم یزل موسوماً وموصوفاً بالاسمآء سن ومن ذهب الی ان اصله وسم بمعنی العلامة یقول ان الله تعالیٰ لم یکن فی الازل موسوماً وموصوفاً الخ. (الهدیة المختاریة ص:۳)

فائده

اساتذہ کوچاہئے کہ اسم کے مشتق منہ کے ٹمرہ اختلاف پر طلبا کے سامنے نہ کورہ سیر حاصل کلام کرنے کے بعد دونوں ندہب میں ہے کی کے قول کو اپنانے کا زمام اختیار نہ دیں کہ بلکہ فاص طور پر اصل اور مشتق منہ میں ندہب بھر بین کورائح قرار دیکر ندہب اول ہی کے مسلک کو درست تخبرا کمیں اور طلباء ہے ای قول کے اپنانے کی تاکید کریں اور ندہب کونیین کے عند یہ کومر جوح قرار دیکر اس کو تر دید کریں ور نہ ابلسنت والجماعت ہے وابستہ طلبا بھی اپنی کم علمی وخور دبنی کی بنا پر مباداافکار صححاور نظریات حسنہ ہوئے کہ عالم نہیں ہوگا اور او ہام باطلہ کے زاویہ میں آ کر آخرت کو تباہ کر بیٹھیں سے اور انہیں احساس تک نہیں ہوگا اس بوگا ہے۔ اس بحث میں عقیدہ کی بات مضمر ہے لہٰذا اساتذہ کے توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ اس بحث میں عقیدہ کی بات مضمر ہے لہٰذا اساتذہ کے توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔

كلمه امّاكي اصل

 ہمزہ کے قریب الحرج ہونے کی بناء پر بدل دیاماً ماہوا پھر ہمزہ کو اقتضاء صدارت کلام کے پیش نظر دونوں میموں پر مقدم کر دیا اور ہمزہ کو حرکت دیدی گئے۔ام ماہوا پھرمیم کومیم میں ادعام کر دیا آما ہوا۔

(۲) فلیل نوی کے ٹاگردامام سیبویہ کہتے ہیں کہ امّا ایک مستقل کلمہ اپنی اصل پر ہے اس لئے کہ بیرف ہے اور حرف میں اصل بیہ ہے کہ اس میں کمی تنم کا تغیر وتقرف ند ہواور یمی قول پندیدہ ہے۔

(۳) بعض کا کہنا ہے کہ امّا کی اصل اِن ہے آخر میں مازا کدہ لے آئے جیما کہ تمام ادوات بشرط کے آخر میں او نام کردیا اورات بشرط کے آخر میں آتا ہے بھر قریب الحرج ہونے کی بنا و پرنون کومیم میں او عام کردیا اللہ بالکسر ہواا وریا ماتر دیدیہ کے ساتھ التباس سے نہنے کے لئے ہمزہ کے کسرہ کوفتہ ہے بدل دیا گیا۔

(س) بعض کہتے ہیں کہ امّا کی اصل مامّا ہے لگا تاردومیم کی کراہت کی وجہ سے اول الف کوہمزہ سے بدل دیا اور صدارت کلام کی بناء پر ہمزہ کومیم کردیا پھردومیم کواد عام کردیا اتا ہوا۔

وه) بعض کہتے ہیں کہ اُمّا کی اصل مندا ہے لیکن میم اول اور ہمز و میں قلب مکانی کر کے میں اوغام کردیا گیا۔ کر کے میم کامیم میں اوغام کردیا گیا۔

المُقَدَّمَةُ مِن دال كااعراب

لفظ مقدمہ کے تلفظ میں اختلاف ہے کہ اسے مقدمہ بکسرالدال پڑھنا چاہئے!
مقدمہ بفتح الدال ، معنوی اعتبارے جوبات ظاہر اورلوگوں کی زبان زوہے کہ یہ بالفی مقدمہ ہے جوباب تفعیل سے صبغہ اسم مفعول ہے بمعنی آ کے کیا ہوا لہذا بظاہراس میں بچھ قباحت نہیں لیکن علامہ جاراللہ زمحشری معتزیل صاحب کشاف نے اپنی کتاب قائق میں اور علامہ سکا کی صاحب مقاح العلوم نے اس میں تقریح کی ہے کہ مقدمہ بالفتح پڑھنا خلف اور باطل ہے۔ اور مقدمہ بالفتح کو باطل قرارد ہے کی بیوجہ بیان کی ہے جواموراس عنوان کے جواموراس کے جواموراس عنوان کے جواموراس کے دوراس کے جواموراس کے دوراس کے دو

کہ اس عنوان کے تحت جوامور ذکر کئے جاتے ہیں ان کے مقدم کرنے کے لئے کوئی فاعل ہوا در پی خوان کے حقدم کرنے کے لئے کوئی فاعل ہوا در پی مالندال مقدمہ ہونا متعین ہوگیا۔

اعتراض وجواب

بکسرالدال مقدمه کی صورت میں معنی ہوں گے آگے کرنے والا حالا نکہ یہ کی کو بھی آگے کرنے والا حالا نکہ یہ کی کو بھی آگے نہیں کرتا بلکہ خوداس کو آگے کیا جاتا ہے اس نقط نظر سے یہ بھی غلط اور باطل ہو گیا۔
اس کا جواب میہ ہے کہ یہ بھی اپنے پڑھنے والے اور بچھنے والے کواس شخص پر مقدم وفائق کرتا ہے جومقدمہ کونہ پڑھے اورا یہ کے صیل علم شروع کردے۔

دوسراجواب بیہ کہ یہاں بات تفعیل باب تفعل کے معنی میں ہے بابفاظ دیگر بیہ متعدی نہیں بلکدلازم ہے اور متفدمہ (آ مے ہونے والا) کے معنی میں ہے اور اس کی تاءیا تو برائے تا نیٹ ہے اور موصوف اس کا محذوف ہے بعنی "الامور المتقدمة" یا بیتا وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کے لئے ہے جیسے علامہ فہامہ وغیرہ میں ہے اس جواب سے وہ اشکال جونتی الدال اور بکسر الدال کی صورت میں پڑتا تھا وہ ختم ہوگیا۔
سے وہ اشکال جونتی الدال اور بکسر الدال کی صورت میں پڑتا تھا وہ ختم ہوگیا۔
(الکلام المظلم ص: اس بقرف بیر)

صاحب دستورالعلماء كاقول

علامه عبدالنبی احرکری مقدمه بین اعراب دال کے متعلق اپنی گرانقذر تعنیف "دستور العلماء" بین فرماتے بین که مقدمه فتح الدال یا بکسر الدال دونوں طریقے سے مستعمل ہے۔المقدمة إما بکسر الدال او بفتحها (دستور العلماء ۱۲/۲۳)

مقدمه كاماخوذمنه

مقدمہ مقدمہ الجیش سے ماخوذ ہے گزشتہ زمانہ میں جب روبرواڑائی ہوتی تھی توافشکر کے پانچ حصد کئے جاتے تھے اوران کو مقدمہ اقلب، میمینہ میسر کا ساقہ، کہا جاتا تھا۔ لشکر کا پہلا حصہ مقدمہ جوسب سے پہلے چل کر جنگ کے لئے موزوں جگہ فراہم کرتا اوراور فوجیوں کے لئے تمام ترسہولیات مہیا کیا کرتا تھا۔

مكمل ومدلل

#### ماخوذ اور ماخوذ منهمين مطابقت

ماخوذ وماخوذ منہ میں مطابقت ہے کہ مقاصد کتاب مثل جیش کے ہوئے اور مقدر کے ماتحت جوامورواحکام بیان کئے جاتے ہیں وہ انظام و ہولت کے لئے آگے جانے والوں کے مانٹر ہوئے چونکہ بیامور مقاصد میں امداد و تعاون کرتے ہیں جیے جیش کو مقدمة الجیش نفرت اورامداد پنچا تا ہے لہذا جومعلومات کی کتاب یافن کوشر وی کرنے سے پہلے پہنچائی جاتی ہے ان کو بھی مقدمہ کہتے ہیں تا کہ ان کے ذریعہ کتاب یافن کو بھی میں مہولت و مدد ملے۔

### واؤالف اوريا كي اصل

مؤلف عذارالقرآن لکھے ہیں کہ رف علت لینی واؤدوضمہ سے مرکب ہے اور الف دوفتہ سے اور الف دوفتہ سے اور الف دوفتہ سے اور الف دوفتہ سے اور یا دوکسرہ سے مرکب ہے اعْلَمُ اَنَّ الْآلِفَ مُو کُبُ مِنْ فَتُحَیُّنِ وَالْوَاوَ مُو کُبُ مِنْ کَسُو تَیْنِ . (عذار القرآن ص: ۵۴ نفزک ص: ۱۱۱) کُورُ مُناصبہ کی اصل کُورُ مُناصبہ کی اصل

امام سيبويد كيتے بين كديد ستقل حرف باس كى كوئى اصل نبيس فرا بنوى كيتے بين كه فئ كى اصل نبيس فرا بنوى كيتے بين ك فئ كى اصل لا بالف كونون سے بدل ديا، امام سيبويد كے استاذ ظليل نحوى فن عروض كے موجد كيتے بين كداس كى اصل كلائن بالف اور بمز وكو كثر ت استعال كى بناء برحذ ف كرديا جيسے آئى شنى كوايش براھتے بيں۔ كرديا جيسے آئى شنى كوايش براھتے بيں۔

## ایّان کی اصل

کہاگیا کہ اُٹانَ لفظ آیا ت مشتق ہے جس کاوزن ہے فعلانَ کیونکہ اس کے معنی اور ای فعل اُریک الله سے ماخوذ ہے جس کی وجہ سے بعض وجز و نے کل کی طرف بناہ کی اور اس پر تکیہ کیا ہے گری تول بعیداز نہم ہے یہ بھی کہاجا تا ہے کہ اس کی اصل آئی اور ان تھی اور ان کا ہمزہ اور اَی کی دوسری (یاء) دونوں کو حذف کرنے کے بعد واؤ (او ان) کو یا میں ادعا م کردیا اس طرح ایّان ہوگیا چنا نج یا میں ادعا م کردیا اس طرح ایّان ہوگیا چنا نج اس کی قراءت کسرہ ہمزہ کے ساتھ بھی آتی ہے۔

(الانقان اربہ سے)

## ایّا کی سات بغتیں ہیں

اقا کے بارے بیں سات لغتیں آئی ہیں اس کو یا مگا تشدیداور تخفیف دولوں سورتوں کے ساتھ مع ہمزہ کے پڑھا گیا ہے۔ اور ہمزہ مکسورہ اور مفتوحہ کو ہا(ہ) ہے بدل کر بھی اس کی قر اُت کی گئی ہے اس طرح کل آٹھ طریقوں پراس کا تلفظ ہوتا ہے جن میں ایک طریقہ یعنی ہاء کے مشد داور مفتوح معا ہونے کا ساقط ہو کر باقی سات طریقے رہ جاتے ہیں۔ یعنی ہاء کے مشد داور مفتوح معا ہونے کا ساقط ہو کر باقی سات طریقے رہ جاتے ہیں۔ (ایسنا اور سات کا ساقط ہو کہ باقی سات طریقے رہ جاتے ہیں۔

## ایّا کے ضمیر ہونے میں علماء کا اختلاف

زجاج نحوی اس کواسم ظاہر ہتاتے ہیں اور جمہور کہتے ہیں کہ بیٹمیرے پھر جمہور نے کی اقوال کے ساتھ اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا ہے جویہ ہیں اول یہ کہ ایا اور جو ضمیر اس کے ساتھ متصل ہوتی ہے وہ سب مل کرتمام ضمیر ہی ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ ایا تنہا ضمیر ہے اور اس کا مابعد اس سے مضاف شدہ اسم ہاور اس بات کی تفییر کرتا ہے کہ "ایًا" مسمیر ہے اور اس کا مابعد اس سے تکلم غیبۃ اور خطاب کیا چیز مراد ہے جس طرح قولہ تعالی فائیا ی فار ھبون بل ایا ہ تدعون اور ایاک نعبد میں ہے۔ سوم یہ کہ ایا کیا ہی شمیر ہے اور اس کا مابعد السے حروف میں جومراد کی تفییر کرتے ہیں۔ چہارم یہ کہ ایا عماد (ستون) ہے اور اس کا مابعد اصل منیر ہے اور جس شخص نے ایا کوشتی قرار دیا ہاں نے خت غلطی کی ہے۔ (اینا ارسم)

### لات كى اصل مين اختلاف

مخویین کااس سلسله میں اختلاف ہے کہ بیافظ مفرد ہے یامرکب اس کی کیا حقیقت والمہیت ہے اس سلسله میں اختلاف ہے کہ بیافظ مفرد ہے فعل ماضی فقص کے معنی میں بھی ای سلسله میں چار فدا ہم ہیں اول ، لات اصل میں مفرد ہے فعل ماضی فقص کے معنی میں بھی اس سے لایلت کم من اعتمال کم پیرنفی کے لئے استعال ہونے لگا جیے قال نفی کیلئے مستعمل ہے اس کو ابوذ رافشی اندلسی نے شرح کتاب سببو یہ میں لکھا ہے جس کو ابو حیان اور ابن ہشام وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ دوم بعض کا قول ہے کہ لائے فعل ماضی ہے ابوحیان اور ابن ہشام وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ دوم بعض کا قول ہے کہ لائے فعل ماضی ہے اور اس کی اصل لیس تھی یا می کو الف سے اور سین کوتا ہ سے بدل دیا گیا اس طرح لات ہوگیا۔

ندہبدوم: جمہورابل لغت کا تول ہے کہ لائ دولفظوں سے مرکب ہے (۱) لاء نافیہ (۲)
کلمہ کی تا نیٹ کیوجہ سے تاء تا نیٹ زیادہ کی گئی اور پھراسے التقاء ساکنین کی وجہ سے حرکت
دیدی۔ ندہب سوم: ابوعبیدہ اورابن الطراوہ کہتے ہیں کہ بدلفظاتو مرکب ہے مگر لا نافیہ اور تاء
زائدہ ہے یعنی اصل لائی ہے لیکن مصحف عثانی ہیں جین کہ بدلفظاتو مرکب ہوگی تالات لکھی
ہوئی ہوتی ہے اس لئے تاء کی کوئی حیثیت نہیں مذہب چہارم: لائ ایک مستقل حرف ہوئی ہوئی موضوع سے شخ
اس کی اصل نہ تولیس ہے اور نہ ہی لاہے بلکہ وہ لفظ بسیط ہے جواسی ہیئت موضوع سے شخ
ابوالا کئی اصل نہ تولیس ہے اور نہ ہی لاہے بلکہ وہ لفظ بسیط ہے جواسی ہیئت موضوع سے شخ
ابوالا کئی الشاطبی نے اس کو شرح الخلاصہ میں تحریر کیا ہے اہل عربیت میں اس کے علاوہ کی
نے بطوراستقصار ذکر نہیں کیا۔

(الانقان ار٢٤ ٢٦ ج العروس:٣٠٠ ابيروت ،مفردات القرآن ص: ٢٨٩ ، دمثق تفسير الي سعود ٢١٣٧)

ابوعبیدہ کے دلیل کی تر دید

بعض لوگ شیخ ابوعبیدہ وابن الطراوہ کے دلیل کی تر دید کرتے ہیں جس کو انہوں نے کہا ہے کہ مصحف عثانی میں تا ء کو لفظ حین کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا ہے صاحب تاج العروی تر دید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بیکوئی دلیل نہیں کیونکہ رسم الخط میں خارج از قیاس شکی ہوتی ۔

جهورمسلک کی تائید

موقف جہور کی تائید میں کہتے ہیں کہ توبیان لاک کی تاءکواساء کی طرح اور ہاء پر وقف کرتے ہیں اور جین سے علیحد ہ لکھا کرتے ہیں اور بھر بین افعال کی طرح تاء کے ساتھ وقف کرتے ہیں اور جین سے علیحد ہ لکھا بھی جاتا ہے اور اس کی تاء اصل التقاء ساکنین کے باعث بھی مکسور بھی ہوتی ہے اور جیو کی طرح مکسور پڑھا جاتا ہے جب کہ ماضی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ (تفییر ابی سعو کہ (۲۱۲۷) صاحب تاج العروس اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ اس میں ضمہ کی قراء ت بھی مفول ہے لہذا فتے باعث اخف ہے جو کہ مستعمل ہے اور کسر ہ التقاء ساکنین کے مطابق ہے اور ضمہ اس کمی کی تلافی کے لئے ہے جو کہ دومعمولوں میں سے ایک حذف معمول سے لازم

آئی تھی!بدرالدین دمامی نحوی شرح المغنی میں لکھتے ہیں کہ لاَ ت کی تاء شلث ہے اگر چہ لوگ اس سے ناواقف ہیں۔

(قاله البدر الدماميني في شوح المغنى فهي مثلثة التاء وان اعقلوه! تاج العروس ١٣١ ابيروت)

امام رازى كاقول

خلیل وسیبوریخوی کا خیال ہے کہ لائ میں لامشابہلیں ہے تاء تا نیٹ زائد کردی اللہ علی وسیبوریخوی کا خیال ہے کہ لائ میں الامشابہلیں ہے تاء تا نیٹ زائد کرتے ہیں ای زیادتی کی وجہ سے اضافی قوائد بن گئے جسے دُبُ ورشع میں تاکید کے لئے کرتے ہیں ای زیادتی کی وجہ سے اضافی قوائد بن گئے کہ لائٹ حین پر ہی داخل ہوگا اور دوجزوں میں سے صرف ایک جزء یا تو اسم یا تو خبر ظاہر ہوگا ایک ساتھ دونوں کا اظہار ممنوع۔

اخفش نحوی کہتے ہیں کہ لا نافیہ جس ہے تاء کی زیادتی محض نفی احیان کی تخصیص کے کئے ہم جمہورتاء پروقف کرتے ہیں اور کسائی مؤنث ساعیہ کی طرح ہا، پرصاحب کشاف کہتے ہیں کہ ابوعبیدہ کاعند سے حین پردخول تاء ہے اور استشہاد میں کہتا ہ صحف عثانی میں درج ہے جواب دیتے ہیں کہ اس میں بہت ی چیزیں الی ہیں جوقواعد خط سے خارج ہیں درج ہے جواب دیتے ہیں کہ اس میں بہت ی چیزیں الی ہیں جوقواعد خط سے خارج ہیں البندا اسکو دلیل بنانا درست نہیں" واستشہادہ بان التاء لمتفرقة بحین فی مصحف البندا اسکو دلیل بنانا درست نہیں "واستشہادہ بان التاء خارجة عن قیاس الخط الخ." عشمان فضعیف فکم وقعت فی المصحف اشیاء خارجة عن قیاس الخط الخ."

لأتَ كِمُل كِمْ تَعْلَقُ اختلاف

ال سلسله میں بھی چار مذاہب ہیں، مذہب اول امام اخفش نحوی کہتے ہیں کہ یہ بچھ بھی کہ یہ بچھ کھی نہیں کرتا اس لئے اگر اس کے بعد کوئی مرفوع آئے تو وہ مبتداہ اور اس کی خرمحذوف اور جب منصوب ہوا ہے خبر محذوف اور جب منصوب ہوا ہوگئی خبل ناصب محذوف کیوجہ سے منصوب ہوا ہوگئی خبان خبانی ناصب کی صورت میں لائٹ حین مناص کی تقدیری عبارت لااری حین مناص ہوگ اور فع کی صورت میں لائٹ حین مناص کائن لگئی ۔ اور رفع کی صورت میں لائٹ حین مناص کائن لگئی ۔ اور رفع کی صورت میں لائٹ حین مناص کائن لگئی ۔

حل مشكلات النحو

ندہب سوم: فراءنحوی کہتے ہیں کہ لات حرف جر ہے اس کو شنخ رضی اورا بن ہشام وغیرہ نے نقل کیا ہے۔

ندہب چہارم، جمہور کا قول ہے کہ وہ لیس کاعمل کرتا ہے کین ابن ہشام نے دوشرط کا کے بین ابن ہشام نے دوشرط لگائے بیں اول یہ کہ اس کے دونوں معمول اسم زمان ہودوم اوران دومیں سے ایک حذف ہور (تاج العروی سراسابیروت، الاتقان ار ۲۵ میں ہور)

لَمّا كي اصل

بعض لوگ قائل ہیں کہ لَمَّا مصدر ہے اصل میں لمَّا تھا جمعتی جمعنا تنوین گرادی گئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ لمَّا بروزن فعلیٰ صفت کا صیغہ لَمِّ سے جمع کرنے والارسم الخط کے لحاظ سے لمِّی لکھنا چاہئے لیکن کی کوبصورت الف لکھا جاتا ہے بعض بال کی کھال نکالئے والے کہتے ہیں نمَّا کی اصل لمن ماتھی نون گرا کرمیم کواد عام کردیا۔ ایک چھان بین کے ماہر دور بیں کہتے ہیں کہ لَمَّا اصل میں لَنُ ما تھا (علامہ سیوطی نے بھی علامہ زختری کی کا برا دور بیں کہتے ہیں کہ لَمَّا اصل میں لَنُ ما تھا (علامہ سیوطی نے بھی علامہ زختری کی کا برا دور بین کہتے ہیں کہ لَمَّا اصل میں لَنُ ما تھا (علامہ سیوطی نے بھی علامہ زختری کی استشہاد میں شاعر کا ایک شعر پیش کرتے ہیں۔

لَمَّا رأيت ابا يزيد مقاتلاً اَدَعَ القتالَ واشهد الهيجاءَ.

استشہادغلط ہے حقیقت میں یہ ایک معمہ اور لغز ہے لمّا اصل میں لَنْ مَا ضرور تھالیکن ما بھت کے جس ما دامّ ہے اور لَن کا معمول اَدَ عَ اور اشھد سے پہلے اَن مصدریہ محذوف ہے جس کا عطف القتال پر ہے شاعر کہتا ہے کہ جب میں نے ابویز یدکولڑتے ہوئے و کھے لیا تو اب میں لڑائی اور لڑائی میں حاضر ہونے کور کنہیں کرسکتا۔ (نفات القرآن ۲۲۹۸) علامہ جو ہری وزبیدی کہتے ہیں کہ اس کی اصل لم ہے ماداخل کردیا گیا۔

(الصحاح ۵٫۳۳۰ ميروت، الانقان ار ۲۲ الا بور، تاج العروس ١١٠٠٢)

لَعَلَّ كَالْغَات

علامہ جو ہری لکھتے ہیں کہ اس کی اصل غلّ ہے اس کے شروع میں لام کا اضافہ ہوا ہے چنانچیاستشہاد میں شاعر کا شعر پیش کرتے ہیں یقول اناسٌ عل مجنون عامرٍ یرُوُمُ سُلُوَّا قُلُتُ انبی لما بیاء شیخ زبیری اس قول کوفقل کرنے کے بعداستشہاد میں ابن بری کاشعر جونافع بن سعد الغنوی کے لئے پڑھاتھا پیش کرتے ہیں

10

ولستُ بلوامٍ على الامر بعدماً يفُوت ولكن عَلَّ أَنُ اتقدما

لَعَلَّ مِينَ عَنَّ مَنَ لَفَ تَغِيرات ولغات مِين علامه زبيرى في الله المين الغنول كوبيان كيا عوه به الله عن عَنَّ عَنَّ اَنَّ لَانَ لَوَنَّ رَعَلَّ لَعَنَّ لَعَنَّ رَغَنَّ اوراضافت ياء متكلم كى صورت مين عَلَى عَلَيْ لَعَنِّى لَعَنِي لَعَنِّى لَعَنِي لَعَنِي لَعَنِي لَعَلَى لَعَلَى عَلَيْ لَعَلَى الْعَلَى لَعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى لَعَلَى الْعَلَى ا

كُمُ استفهاميه وخبريكي اصل

امام نوکسائی سے مروی ہے کہ کم کی اصل کے ماتھی پھر ہم اور لِمَ کے طریقہ پراس کا الف حذف کردیا گیا یہ قول زجاج نحوی نے بیان کیا ہے اور پھر خود ہی کہہ کراس کی تر دید بھی کردی کہ اگر کسائی کی بیرائے تھا جب کہ الیانہیں۔

البانہیں۔

أولىٰ كاصل

آولی فعلیٰ کے وزن پر ہے اور اس کا الف الحاق کے لئے ہے نیز اس کا وزن افعلُ بتایا جا اور اس کے معنی الویکُ لک تیری شامت آنے کے آتے ہیں اور کہا جا تا ہے کہ یہ مقلوب منہ ہے اس کی اصل اَو یک تھی پھر حرف علت کو آخر میں کردیا گیا چنا نچہ خناء شاعر کا کلام ........

همث بنفسی بعض الهموم فاولی لنفسی اولی لها

(میری جان نے خود ہی کچھ رنج وغم خرید ہے میری جان کی خرابی ہواس کی خرابی ہو) ای قبیل ہے بعض لوگ کہتے کہ اس کی اصل و کئی ہے جس کی معنی قرب ونزد کی ہے اس باب عبی ہوتے ہیں اس سے لڑو۔ ہے۔ سے قولہ تعالی قاتلو الذین یکونگم لیعنی جوتم سے قریب ہوتے ہیں اس سے لڑو۔ ہے۔ (الانقان ار۱۲۲۷)

مهما

چونکہ اس کی جانب ضمیرراجع ہواکرتی ہے اس واسطے بیاسم ہے مثلاً قولہ تعالیٰ مھماً ماتنا به. زختری کہتے ہیں اس مثال میں مَھُمَا پربه کی ضمیر اور بہا کی ضمیر دونوں بلحاظ لفظ وعنی عائد ہوتی ہے اور مھُمَا غیرارز مانہ مالا یعقل کی شرط ہواکرتا ہے۔ جبیا کہ مذکورہ بالا آیت میں ہے اور اس میں تاکید کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ (الاتقان: ١٨٥١)

اس کی اصل

ایک جماعت کا قول ہے کہ اس کی اصل ماشرطیہ اور مازائدہ ہے جبیبا کہتگر ار ماکی وجہ سے پہلے ماکا الف صاسے بدل دیا گیا مَھُمَا ہوگیا۔

وجہ سے پہلے ماکا الف صاسے بدل دیا گیا مَھُمَا ہوگیا۔

علامہ جوہری صاحب الصحاح لکھتے ہیں کہ خلیل نحوی کہتے ہیں کہ مہما کی اصل ما ہے ایک مازا کد شامل کردیا پھراول ما کے الف کو ہاء سے بدل دیا سیبو بین کوی کہتے ہیں کو مکن ہے اسکی اصل "اڈ" کی طرح نہ ہواور ما شامل کردیا گیا ہوا بن فاری کہتے ہیں اس کی اصل ما ہے مزیدا یک ماکا اضافہ کیا گیا مگر التقاء ساکنین کے باعث اول ما کے الف کو ہاء سے بدل دیا۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ مھما میں ممہ اکنف کے معنی میں ہے اور دوسرا ما شرط وجزاء کے طور پر ہے اس کی تقدیری عبارت نکا لئے ہیں کہ (اکنف) ما تا تنا

(تاج العروس-١٠١٨مم، الصحاح ٢ ر٥٥٦٦)

# وجوبات مختلفه

فعل ماضی کے مبنی ہونے کی وجہ

ماضی مینی برفتح ہوتی ہے۔ بشرطیکہ اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متحرک اور واؤنہ ہو، فعل ماضی کے مینی ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ فعل میں اصل بنا ہے اس لئے کہ فعل کو معانی مخلفہ مثلاً فاعلیت ومفعولیت اور اضافت عارض نہیں ہوتے اور بنی برفتح ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ فتحہ تمام حرکتوں میں زیادہ ہلکی حرکت ہے۔

(روایہ ص: ۱۵ مطبوعہ ڈھاکہ)

تمام حروف کے مبنی ہونے کی وجہ

حروف تمام كے تمام منى ہوتے ہیں كونكہ حرف نه منداليہ بن سكتا ہے نه منداور نه مضاف اليہ بن سكتا ہے نه مضاف اس لئے كه اس میں اعراب قبول كرنے كى صلاحت نہیں ہوتی لہذا جملہ حروف كامبنى ہونامتعین ہے۔
(المصاح المعیر ص:٣٣)

تمام ضمیروں کے مبنی ہونے کی وجہ

تمام خمیروں کے بنی ہونے کی دجہ یہ ہے کہ تروف (جونی الاصل ہیں) کی طرح اپنے معنی مرادی بتلانے میں مرجع کی بحتاج ہوتی ہیں چنانچہ اگر ضمیر غائب ہے تو وہ مرجع کی بحتاج ہوتی ہیں چنانچہ اگر ضمیر کے بعد لایا گیا تواصار ہوتی ہے اور مرجع بھی ضمیر سے پہلے ہونا ضروری ہے کیونکہ مرجع اگر ضمیر کے بعد لایا گیا تواصار قبل الذکر لازم آئے گا اوروہ ناجائز ہے اور اگر ضمیر شکلم یا حاضر ہے تو وہ اگر چہ مرجع کی محتاج نہیں ہے گروہ صائر اس امرکی محتاج ہیں کہ قر ائن سمائقہ سے مخاطب اور شکلم کی ذات کو معین کیا جائے اس سے شاہر ہوا کہ صنام معنوی اعتبار سے حروف کے ساتھ مشابہ ہیں۔ (ایسنا ص:۳۲)

اسم اشارہ کے مبنی ہونے کی وجہ

یہ ہے کہ حروف (جومنی الاصل ہیں) کے ساتھ احتیاج میں مشابہ ہونے کی وجہ ہے منی ہیں جیسے حروف اپنے معنی پرولائت کرنے میں متعلق کے متابع ہیں ای طرح یہ بھی اپنے معنی پرولائت کرنے میں قرینہ اشاریہ کی طرف مختاج ہیں۔ (روایش: ۸۰،مصباح ص: ۱۹۲) TA

حل مشكلات النحو

# اسم موصول کے بنی ہونے کی وجہ

یہ ہے کہ یہ بھی حروف کے مثابہ ہے کیونکہ جس طرح حروف محتاج ہوتے ہیں۔ ای طرح یہ بھی صلہ کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔

اساءافعال کے مبنی ہونے کی وجہ

یہ ہے کہ اساء افعال بغل ماضی اور امر حاضر معروف (جو کہ بنی الاصل ہیں) کے ہم معنی ہیں جیسے روید جمعنی امھل اور هیھات جمعنی بعد لہذا بوجہ مشابہت منی الاصل منی ہیں۔ (المصباح المنیر ص: ۴۵۲۴۷)

# "قبل" اور "بعد" كامبني على الضم مونا

لفظ بعد اورقبل کی تین صورتیں ہیں (۱) ان کا مضاف الیہ مذکور ہوجیسے مِنُ قَبُلِکُ وَمِنُ بَعُہِ وَمِنُ بَعُہِ وَمِنُ بَعُہِ وَمِنُ بَعُہِ الله مُو مِنُ قَبُلِ وَمِنُ بَعُہِ وَمِنُ بَعُہِ الله مُو مِنُ قَبُلِ وَمِنُ بَعُہِ وَمِنُ بَعُہِ الله مُو مِنُ قَبُلِ وَمِنُ بَعُہِ (یہ مثال مضاف الیہ محذوف منوی دونوں کی ہے۔) (۳) ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہوجیے امًّا بعدُ اول دونوں صورتوں میں مذکورہ دونوں اسم ہوتے ہیں لیکن لفظ بحسب العوامل معرب ہیں اور آخر الذکر تیسری صورت میں شی علی اضم ہوتے ہیں لیکن ان دونوں لفظوں کے شی علی ضم ہونے پراشکال ہوتا ہے کہ دونوں اسم ہیں اور اسماء کے اندر اصل معرب ہونا جے لہذا ان کو معرب ہونا چاہئے نہ کہ شی اور اگر ان کو مِنی ہی پڑھنا ضرور کی ہے۔ ہو بی اگر سکون سے قریب ترحرکت ہے تو فتح اخف الحرکات ہے لہذا بی برفتح کیوں ہوا؟

اول شق کا جواب صاحب روایت النحو صاحب المصباح المنیر یوں دیتے ہیں کہ لفظ قبل اور بعد مضاف الیہ کی طرف مختاج ہونے میں حروف کے مشابہ ہیں یعنی جس طرح حرف بغیر دوسر کے کلمہ کے ملائے اپنے معنی مستقل بالمفہوم پردلالت نہیں کرتا ای طرح ہم بھی اپنے معنی کے بیان کرنے میں مضاف الیہ کے مختاج ہوتے ہیں اس لئے بیمنی ہوئے ہیں اور آخری نکتہ کی وضاحت صاحب الہامیہ اس طرح کرتے ہیں کہ قبل اور بعد لانشا

الاضافت بین اور قطع اضافت کی بناء پراس مین ایک قتم کی خفت اور ضعف و کمی آگئی اور ضمه چونکه تمام اعراب مین فقیل اور قوی ہے توای اعراب کودیدیا گیا تا که مافات کی تلافی (جوکه حذف مضاف الیہ ہے) اور اس نقصان کی تکمیل ہوجائے، مبنی علی الضم لجبر النقصان الذی هو حذف المضاف الیه

(الهاميص: ١٠١٠ المصباح ص: ٥١، روايت الخوص ٨٤)

### ظروف مبینہ کے مبنی ہونے کی وجہ

ان کے طنی ہونے کی وجہ رہے کہ ریر ترف کے معنی کوشامل ہیں جیسے اُپُنَ ہمزہ استفہام کے معنی کوشامل ہے۔

#### قط وعوض کے مبنی ہونے کی دجہ

ظروف مبینہ میں سے قط جو ماضی منفی میں استغراق نفی کے طور پر آتا ہے اس کے منی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قلت بناء میں حرف کے ساتھ مشابہ ہے اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ قط میں لام استغراق کے معنی پائے جاتے ہیں لہذا بوجہ مشابہت مبنی الاصل مبنی قرار دینے گئے اور عوض جو مستقل منفی کے لئے بطریق استغراق آتا ہے اس کے منی ہونے قرار دینے گئے اور عوض کا مضاف الیہ قبل اور بعد کی طرح محذوف منوی ہوتا ہے لہذا یہ مضاف الیہ کی طرف محتاج ہوا اور احتیاج میں حرف کی ساتھ مشابہ ہوا (روایوس: ۸۹، مصباح ص: ۵۰)

# لَدَىٰ ولَدُنْ كِمِن مونے كى وجه

ان میں سے بعض تو قلت بناء میں حرف کے مشابہ ہیں اور باقی ان پرمحمول ہیں۔ (دراییص:۸۹،مصباح ص:۳۱۰)

### مذاورمنذ کے منی ہونے کی وجہ

مذ اور منذ کااستعال دوطریقے ہے ہوتا ہے ایک بطور حرف جراور دوسر ابطور اسم، جس وقت پیحرف جربوں گے تو ان کا بنی ہونا ظاہر ہے کیونکہ تمام حروف بنی ہوا کرتے ہیں،اور جس وقت بیاسم ہوں تو بنی ہونے کی وجہ بیہ کہ بیاس مذاور منذ کے ساتھ

مثابہ ہیں جورف جر ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مذکی وضع حرف جرکی وضع کے ماند ہے اور مندای برمحمول ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ بیانایات کے ساتھ مثابہت رکھتے ہیں بایں طور کہ غایات مقطوع عن الاضافت ہوتے ہیں ای طرح یہ بھی مگر چونکہ یہ مقطوع عن الاضافت ہوتے ہیں ای طرح یہ بھی مگر چونکہ یہ مقطوع عن الاضافت المعتویہ ہیں ای وجہ سے یہ ہمیشونی ہوتے ہیں ، بخلاف غایات کے۔
الاضافت المعتویہ ہیں ای وجہ سے یہ ہمیشونی ہوتے ہیں ، بخلاف غایات کے۔
(مصباح ص: ۲۰۹، درایہ ص: ۱۸۰۰ درایہ ص: ۲۰۹، درایہ ص: ۲۰۹، درایہ ص: ۱۸۰۰ درایہ ص

#### فائده

مذاور منذ میں ہے ہرایک ترکیب میں مبتدا ہوتا ہے اس کئے کہ دونوں بتاویل اضافت اور معنی میں اول مدت یا جمیع مدت کے ہیں اور مابعداس کا خبر ہے بخلاف زجاج نحوی کے کہاس کے نزدیک مذاور منذ خبر مقدم اوراس کا مابعد مبتدا مؤخر ہیں زجاج نحوی کی دلیل رہے ہے کہ دونوں نکرہ ہیں لہذا مبتدا نہیں ہو سکتے ہیں، جمہور حضرات کہتے ہیں کہ دونوں ما ول بمعرفہ ہیں۔ (مصباح ص: ۲۱۰)

این اور آنی کے مبنی ہونے کی وجہ

ید دونوں بنی برفتہ اس کئے ہوتے ہیں کہ حرف استفہام اور حرف شرط (جو کہ بنی الاصل ہیں) کے معنی کوششمن ہوتے ہیں۔ (رواییس:۸۸،مصباح ص:۲۰۸)

اذا کے منی ہونے کی وجہ

صاحب درایہ لکھتے ہیں کہ عنی حرف شرط یعنی ایک جملہ کامضمون دوسرے جملہ پر مرتب ہونے کی وجہ سے بیٹنی ہیں۔ (درایس:۸۵)،روایس:۸۸)

إذ كے مبنى ہونے كى وجہ

صاحب مصباح نے اس کی یہ وجہ لکھی ہے کہ چونکہ اِذ معنی شرط کو متضمن نہیں ہوتالہذااس کے منی مثر ط کو متضمن نہیں ہوتالہذااس کے منی ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی وضع مثل حرف کے ہے۔
(مصباح سن ۲۰۸)

#### كَيْتَ وَذَيْتَ كَ مِنى مونے كى وجه

کیت اور ذیت بفتح الآء والکسر والضم کلام اور بات کے کنایہ کے لئے آتا ہے اور بید دونون مبنی اس لئے ہیں کہ جملہ کی جگہ واقع ہوتے ہیں اور جملہ صاحب سل علامہ زخشر ک کے نزدیک منسی ہے۔

كم استفهاميه وكم خربيك مبني مونے كى وجه

صاحب وراید نے اس کے مبنی ہونے کی وجہ یہ فرمائی ہے کہ کم استفہامیہ ہمزہ استفہام کے معنی کوشفیمن ہے جو کہ حرف ہے اور کم خبرید بناء میں کم استفہامیہ پرمحمول ہے۔ استفہام کے معنی کوشفیمن ہے جو کہ حرف ہے اور کم خبرید بناء میں کم استفہامیہ پرمحمول ہے۔ (درایص:۵۲) درایوص:۵۲)

كذا كے مبنى ہونے كى وجہ

یہ ہے کہ کذا کاف تشہیمہ اور ذااسم اشارہ سے مرکب ہے اور یہ دونوں بین ہیں تو چونکہ اس کے اجزا مین ہیں البذا جوان سے مرکب ہے وہ بھی بینی ہوگا۔ (درایص:۳۵۲) المصباح ص:۵۲ مصباح ص:۵۲ مصباح ص

#### ایک اشکال کا جواب

یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اسم زیر بھی تین حرف سے مرکب ہے اور تینوں بنی الاصل ہیں البندا یہاں بھی یہ ہونا چا ہے کہ ان حرف سے مرکب زیر بھی بنی ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے کہ کذا ایک حرف اور ایک اسم بنی سے مرکب ہے لہذا وہ بنی ہوگا ہو بخلاف زید کے کہ وہ تین حرف سے مرکب ہے پس ترکیب کے بعد اس کا حکم یہ نہ ہوگا جو ترکیب سے پہلے حروف ہجا کا ہے۔

(مصباح ص: ۲۰۳)

متی کے مبنی ہونے کی وجہ

متی استفهام زمانی وشرط مکانی کے لئے آتا ہے جیسے متی تسافو (کب سفر کریگا) متی تصبم اصُم (توجس وقت روزہ رکھے گا میں روزہ رکھوگا) چونکہ متی حرف استفہام وترف شرط کے معنی میں ہے اس لئے بوجہ مشابہت منی الاصل مینی ہیں۔ (روایش:۸۸، المصباح ص:۴۹،مع اجمن:۲۰۸)

#### كيف كے بنى ہونے كى وجہ

کیف جواستفہام حالی یعنی کسی چیز کی حالت اورصفت دریافت کرنے کے لئے آتا ہے جیسے کیف انت تم کیے ہوا چھایا بیار وغیرہ چونکہ بیر ف استفہام کے معنی کو تضمن ہے اس لئے بینی ہے۔
(روایس: ۸۹،مصباح ص ۲۰۸)

### ایّان کے مبنی ہونے کی وجہ

ظروف مبید میں سے ایّان جواستفہام زمانی کے لئے آتا ہے حرف استفہام کے معنی میں مصنے میں ہونے کی وجہ سے ببنی ہے جیسے ایّان یومُ الدّینَ جزاکا دن کب ہے۔
میر متضمن ہونے کی وجہ سے ببنی ہے جیسے ایّان یومُ الدّینَ جزاکا دن کب ہے۔
(روایش: ۸۹،المصباح ص: ۴۹)

### اعراب بالحركت كونين ميں منحصر كرنے كى وجہ

اعراب بالحركت رفع نصب جربین اس كی وجہ بیے کہ معانی (مدلول) چونکہ تین بی ہیں تو اعراب (وال) بھی تین ہوں گے تا کہ دال مدلول کے مطابق ہوجائے اور اس لئے بھی کہ اعراب یا تو كلام کے عمدہ یا فضلہ ہونے پر دلالت كرے گا،اول كی صورت میں رفع ہے اور ٹانی دوحال سے خالی نہیں یا تو بلا واسطہ فضلہ اور زیادتی پر دلالت كرے گا یا بالواسطہ اول نے جاور ٹانی جرہے۔

(تحریسنبٹ سی ۲۹۲۲۸،الہامیس:۲۵)

اسمائے اصوات کے مبنی ہونے کی وجہ

یہ ہے کہ یہ اساء ترکیب میں واقع نہیں ہوتے ہیں اگرتر کیب میں واقع ہوں توان میں تصرف وتغیر نہیں کرتے تا کہ حکایات مقصود باقی رہے۔ (مصباح ص: ۲۰۰۰ درایی ۲۵۰۱) اعتراض

جناب اس کی کیاوجہ ہے کہ اساء اصوات ترکیب کے وقت بھی بنی ہوتے ہیں اور حروف کے اساء جیسے باء ب کا اسم اور تاءت کا اسم وغیرہ کیوں معرب ہوتے ہیں حالا تک انہیں مبنی ہونا چاہئے؟

جواب

محترم آپ ذہن کو حرکت دیں گے تو خود ہجھ میں آجائے گا کہ حروف کے اساء حقیقت میں آ پ مسمیات کے واسطے اس طرح موضوع ہیں جس طرح رُجُلُ ترکیب کے نہونے کی وقت میں ہے اور ترکیب کے وقت معرب اس طرح حروف کے اساء بھی ہیں اور اساء اصوات میں مسمیات کے لئے موضوع نہیں ہیں تو ترکیب کے وقت ان سے مسمیا مراذ نہیں لیاجا تا ہے۔ بلکہ یا تو صوت کی حکایت ہوتی ہے یا تو حیوان کواس سے آوازدی جاتی مراذ نہیں لیاجا تا ہے۔ بلکہ یا تو صوت کی حکایت ہوتی ہے یا تو حیوان کواس سے آوازدی جاتی مراذ نہیں لیاجا تا ہے۔ بلکہ یا تو صوت کی حکایت ہوتی ہے یا تو حیوان کواس سے آوازدی جاتی مراد نہیں لیاجا تا ہے۔ بلکہ یا تو صوت کی حکایت ہوتی ہے یا تو حیوان کواس سے آوازدی جاتی ہوتی ہے۔

منادی مفردمعرفہ کے مبنی ہونے کی وجہ

بیہ کہ منادی مفرد معرفہ کاف اسمی کے موقع میں واقع ہوتا ہے اور کاف اسمی کو کاف خطاب حرفی کے ساتھ لفظا اور معنا مشابہت ہے جو کہ منی ہے اس لئے بوجہ مشابہت مبنی اصل کے یہ مبنی ہوا، إنّه ما يَبُنِي لِوُ قُوعَةِ مَوْقعِ الْكَافِ الْإِسْمِيَّةِ الْخ.

(تحريسنب ص١٠١، الهاميص:١٣١)

منادی مفردمعرفه کامبنی علی الضم ہونے کی وجہ

منادئ مفردمعرفه میں بنی علی الضم کے سواکوئی اورصورت نہیں بنی علی السکون تواس لئے نہیں کہ سکون اصل بنی کی علامت ہے اور بیمشابہ بنی الاصل ہے اور علامت نصب وجر بھی اس لئے نہیں کہ علامت نصب پربنی کرنے کی حالت بیں اس کا التباس اس منادئی کے ساتھ ہوگا جویاء مشکلم کی طرف مضاف ہے اور یاء مشکلم کوالف سے بدل کر ماقبل الف کوفتی دیکر الف کو گرادیا گیا ہوجیے یا خُلامُ اور علامت جر پربنی کرنے کی صورت بیں اس منادئی کے ساتھ التباس ہوگا جویاء مشکلم کی طرف مضاف ہے اور یاء کو حذف کرے کرم اقبل کو کے ساتھ التباس ہوگا جویاء مشکلم کی طرف مضاف ہے اور یاء کو حذف کرکے کرم اقبل کو باقی رکھا گیا ہوجیے یا دَبِ یا اَبْتِ اِس بناء پر منادئ مفرد معرف بنی علی الضم قرار دیا گیا۔ ویسنی علی الضمة دون الفتحة و الکسرة لانة لو یسنی علی الفتحة لا تبسر بالمنادی الخ

### نون تثنيه كمور مونے كى وجه

نون تنزیه پر کسره آنے کی چندوجوہ ہیں،اول یہ کہ تنزیہ بلحاظ مفردوجمع اوسط حال ہیں ہے اور کسرہ بھی بلحاظ رفع ونصب اوسط حال ہیں ہے لہذا اوسط کے لئے اوسط اختیار کیا گیا، دوم یہ کہ بعض حضرات کے ذہب پرنون تنوین کے عوض ہے اور تنوین حرف ساکن ہے لہذا السّاکن اذا حُرک حُرک بالکسر کے حت نون کو کسرہ دیا گیا، سوم یہ کہا گرنون تثنیہ کسور نہ ہوتو پھر مفتوح یا مضموم ہوگا اور یہ دونوں صور تیس ناممکن ہیں اس لئے کہا گراس کو فتح دیا جائے تو او آئی فتح اس کے کہا گراس کو فتح اس کے بعد دیا جائے تو او آئی فتح اس کے بعد الرفون پرفتح اس کے بعد الرفون پرفتح اس کے بعد الرفون پرفتح اس کے بعد علیا مونو کی مور ہے ، اور اگراس کو ضمہ دیا جائے تو اس چیز کا جو کلام عرب میں ممتر وک ہے بیا جانا لازم آئے گاجو کہ مکروہ ہے، اور اگراس کو ضمہ دیا جائے تو اس چیز کا جو کلام عرب میں ممتر وک ہے بیا جانا لازم آئے گا گاس لئے کہ نون ایک حرفی کلم ہے جیسا کہ ہمز و استفہام واؤ عاطفہ وغیرہ ہیں اور ایک حرفی کلام عرب میں مضموم نہیں پایا جاتا۔ (ردایہ ۲۳۰)

نون تثنیہ پر تنوین نہ آنے کی وجہ

اگرسطی نظرے دیکھاجائے تو تثنیہ کے نون پر تنوین آنی جائے کیونکہ یہاں پر بظاہرکوئی مانع تنوین ہیں ہے گرغمیق نظرے دیکھنے کے بعداس میں مانع تنوین ہی ہاں اللے کہ تثنیہ اسم اور حرف ہے مرکب ہوتا ہے۔ اور حرف مین ہوتا ہے بخلاف اسم مفرد کے کہ وہ نفسہ اسم ہوتا ہے اس کے مفرداسم میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداسم میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداسم میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداسم میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداسم میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداسم میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداسم میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداسم میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداسم میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداسم میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداسم میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداسم میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداس میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداس میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداسم میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداس میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداس میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداس میں تنوین آئیگی ہوتا ہے اس کے مفرداس میں تنوین آئیگی اور تثنیہ میں ہوتا ہے اس کے مفرداس میں تنوین آئی کی کو میں ہوتا ہے اس کے مفرداس میں تنوین آئیگی ہوتا ہے اس کی کی کی کو تنوین آئیگی ہوتا ہے اس کے مفرداس میں تنوین آئیگی ہوتا ہے کی کو تنوین آئیگی ہوتا ہے کیں ہوتا ہے کی کو تنوین کی کی کو تنوین آئیگی ہوتا ہے کیں ہوتا ہے کیں ہوتا ہے کی کو تنوین آئیگی ہوتا ہے کی کو تنوین کی کی کو تنوین کی کی کو تنوین کو تنوین کی کو تنوین کو تنوین کی کو تنوین ک

نون جمع مفتوح ہونے کی وجہ

چونکہ جمع معنی کے اعتبار سے تقبل ہے اور تقبل خفیف کا تقاضا کرتا ہے اور چونکہ فتہ اخف الحرکات ہے اس لئے بیر کت نون جمع کودیدی گئی، دوسری وجہ ہے کہ اس کے لئے فتح کے علاوہ کوئی اور حرکت موزوں ومناسب نہیں اس لئے کہ اگرنون جمع پرضمہ دیں گئو توالی ضات لازم آئے گا جونا جائز ہے مثلاً مُسلِمُونَ میں میم پرایک ضمہ ہا اور اس کے بعدواؤجودوضموں سے جماع اور اگرنون پرجی ضمہ دیا جائے تو چار ضے لگا تارا میں گے

جوغير پنديده إورا كرنون جمع كوكسره ديا جائة وضمه حقيقي ياضمه تقديرى سے كسره حقيقيه كل طرف خروج لازم آئ كا اور بيقل مريانه كو كان مضموماً لزم توالى ادبع ضمات الخ.

(الهاميص: ۵۵)

# مننیاورجع میں نون آنے کی وجہ

نون تثنیاورنون جمع کے متعلق چار مذاہب ہیں ،اول مذہب کیسان نحوی کا یہ ہے کہ وہ صرف تنوین مفر د کے عوض میں ہے نہ کہ فقط حرکت کے عوض میں اور نہ حرکت وتنوین دونوں کے عوض میں ہے، دوم مذہب زجاج سے کہوہ حرکت مفرد کے عوض میں ہے اور تنوین کے عوض میں نہیں ، سوم مذہب ابن علی ان کے نزد یک نون مذکور حرکت اور تنوین دونوں کے عوض میں ہاس لئے کہ لام کے ساتھ نون یائے جاتے ہیں اور اضافت کے وقت نون گرجاتے ہیں، چہارم مذہب ابن مالک نحوی ان کے نزدیک نون مذکور کسی کے عوض میں نہیں ہے نہ حرکت کے عوض میں اور نہ تنوین کے عوض میں اور نہان دونوں کے عوض میں بلکہ نون مثنیہ ونون جمع اس لئے لایاجایا تاہے کہ مفرد کے ساتھ التباس نہ ہوجیسے جَوْزان كماس ميں نون اس كئے لايا گيا ہے كەمفرد كے ساتھ التباس نه ہوكيونكه جَوُزان جوزی کا تثنیہ ہے جب اس کا تثنیہ بنانا جا ہاتو اس کے آخر میں الف تثنیہ بڑھایا جوزا ہوا ادرجب جوزا الف زیادہ کرنے کے بعدعصا کی طرح ہوا جومفر دہے تو نون تنثیہ زیادہ کردیا۔ تا کہ وہ مفرد کے ساتھ مکتبس نہ ہو باقی وہ کلمات جن میں التباس نہیں ہوتاان میں طرداللباب زياده كياجاتا ہے۔ (منهل بحواله الهاميص: ٥٤٢٥)

نون تثنيه ونون جمع بوقت اضافت ساقط ہونے كى وجه

نحویوں کا ایک مسلم ضابطہ ہے کہ نون تثنیہ اور نون جمع اضافت کے وقت دونوں ساقط ہوجاتے ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ دونوں نون تنوین کے عوض میں ہیں جیسا کہ کیسان نحوی کا مذہب ہے اور اضافت کے وقت تنوین ساقط ہوجاتی ہے تو چونکہ اصل تنوین ساقط ہوجاتی ہے تو نون اس کے عوض میں ہے اور جوحضرات اس بات کے قائل ہیں کہ نون تثنیہ ہوجاتی ہے تو نون اس کے عوض میں ہے اور جوحضرات اس بات کے قائل ہیں کہ نون تثنیہ

MA

حل مشكلات النحو

ونون جمع حرکت یاحرکت وتنوین دونوں کے عوض میں یاد فع التباس کے لئے ہے ان کے فرد یک نون کا گرنا کلام کواختصار کرنے کے لئے ہوتا ہے۔

(الہامیص:۵۷)

اسم مقصور میں اعراب تقدیری ہونے کی وجہ

اس میں تقدیری اعراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف ہوتا ہے جیسے عصا اور موسیٰ وغیرہ اور بیظا ہر ہے کہ الف کسی حرکت کو قبول نہیں کرتا کیونکہ جب اس پر حرکت آجائے گی تو پھر یہ الف نہیں بلکہ ہمزہ ہوجائے گا اور جب غیر جمع مذکر سالم یاء متکلم کی طرف مضاف ہوتو اس وقت اعراب لفظوں میں لا نا اس لئے دشوار ہے کہ ، ک ۹ ۸ یاء متکلم اپنے ماقبل کسرہ کو جا ہت ہے اور یہ کسرہ لازی ہے لہذا یہ مانع اعراب لفظی ہوگا اور تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا۔

(المصباح ص یہ کے الہامی ص ۵۸)

اسم منقوص میں حالت رفعی وجری میں اعراب تقدیری کی وجہ

اسم منقوص کے دوحالتوں میں اعراب تقدیری کی وجہ صاحبِ الہامیہ لکھتے ہیں کہ ضمہ اور کسرہ یاء پر تقبل ہوتا ہے کیونکہ ان مقامات پراعراب لفظی ظاہر کرناطبع سلیم پرگرال ہوتا ہے۔ دوسری وجہ مختی ہدایت النحو نے نثر ح لباب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ دفع تقدیری کی وجہ یہ وجہ یہ ہے کہ کسرہ سے ضمہ کی طرف منتقل کرنا زبان پر تقبل ہوتا ہے اور کسرہ تقدیری کی وجہ یہ ہے کہ حالب جرمیں تین کسرہ ایک حرف میں جمع ہوجا کیں گے ایک یاء سے پہلے دوسرایاء تیسرابعدیاء جو کہ قبل کا باعث ہے اس لئے حالت رفع و جرمیں اعراب تقدیری رکھا گیا۔
تیسرابعدیاء جو کہ قبل کا باعث ہے اس لئے حالت رفع و جرمیں اعراب تقدیری رکھا گیا۔
(الہامیہ میں ۲۰ ماشیہ ہدایت النوص: ۲۰ ماشیہ ہدایت النوص: ۲۰)

اسم منقوص کی حالت نصبی میں اعراب لفظی کی وجه

ريب كه ياء برفتح وشواراور تقيل نهيس موتااس كئ كفتح اخف الحركات بهذاياء كى مناسبت عالت نصى ميں اعراب لفظى قباحت عنائى بو اماو جه اللفظى حاله مناسبت عالت نصى ميں اعراب لفظى قباحت عنائى بو اماو جه اللفظى حاله النصب فلان الفتحة اخف الحركات. (الهاميش: ١٠، روايش: ٢٣)

### جمع مذكرساكم ميں رفع تقديري ہونے كى وجه

جمع ذکرسالم جب یا استکام کی طرف مضاف ہوگا تو حالت رفع میں اعراب تقدیری ہوگا اس میں اعراب لفظی اس وجہ سے ثقیل ہے کہ حالت رفع میں ذکرسالم کا اعراب وا وُہوتا ہے اور وا وَ کا تلفظ اس اضافت کے وقت میں تقیل ہوتا ہے کیونکہ وا وَ اخت ضمہ ہے اور یا اخت کسرہ اگر وا وَ کا تلفظ کریں تو خروج ضمہ سے کسرہ کی طرف لازم آئے گا جو باعث ثقال ہے لہذا وا وَ یا استان میں ہوگا۔

(مصباح ص: ۵۳)

# جمع مذكرسالم كي حالت نصبي وجرى ميں اعراب لفظي كي وجه

حالت نصی وجری میں اعراب نفظی کی وجہ بیہ کہاں حالت میں ان کی علامت باء ہے اور یاء کو یاء میں ادغام کریں تو اس میں ثفل اور بھاری بن نہیں ہے کیونکہ ضمہ سے کسرہ کی طرف خروج کا زم نہیں آتا بلکہ کسرہ سے کسرہ کی طرف خروج ہے لہذا یاء علامت اپنی حالت پر دہتے ہوئے یاء شکلم میں مدغم ہوئی ہے اور ادغام شکی حقیقت سے خارج نہیں کرتا بلکہ مضم کرتا ہے اس وجہ سے ان دونوں حالتوں میں اعراب نفظی ہی دہے گا۔ (الہامیص:۲۰،مصباح ص:۳۸)

یاء پرضمہ وکسرہ کے قیل ہونے کی وجہ

حروف علت میں سے ایک یاء ہے گر اسپر ضمہ وکسرہ کا اعراب تقبل ود شوار ہوتا ہے اسکی وجہ
یہ ہے کہ حرف علت تمام حروف میں ضعیف و کمز ورہے اسلئے کہ اہل عرب کسی در دوکسک پروائی کا
تلفظ کرتے ہیں جو حرف علت کا مجموعہ ہے اور چونکہ اعراب میں ضمہ اور کسرہ قوی الحرکت ہے لہٰ ذا
ضعیف قوی کا متحمل نہیں ہوگا اس لئے یاء پرضمہ وکسرہ دشوار ہوتا ہے۔ (محمہ ہادون ٹاقب دریا پوری)

جمع مؤنث سالم میں نصب کوجر کے تابع کرنے کی وجہ

صاحب الهامية جُمع مؤنث سالم ميں نصب کوجر كے تابع كرنے كى وجة تحرير كرتے ہيں كہ جمع مؤنث سالم جمع فدكر سالم ميں نصب جركے تابع ہے لہذا اس كى فرع ميں نصب جركے تابع ہے لہذا اس كى فرع ميں بھى ايسا كيا گيا تا كه فرع كى زيادتى اصل پرلازم نه آئے اوراصل وفرع ميں مطابقت وہ موافقت باقى رہے۔

(الهاميص:٥٠، دواييص:٢٠)

# جمع مذكرسالم ميں نصب كوجر كے تا بع كرنے كى وجه

چونکہ اعراب کی تقسیم ہوتے ہوتے ایک اعراب اور چار مستحقین باتی رہ گئے اس لئے ایک اعراب کو چار وں مستحقین پر اس طرح تقسیم کیا کہ تثنیہ اور جمع کی حالت جری میں تی لائے اور نصب کو جرکے تابع کر دیا اور دونوں میں یا ماقبل مفتوح دیا ، ماقبل مکسور کے ذریعہ باہم فرق کر دیا تقسیم اعراب مفصل طریقے ہے آگے بیان کریں گے ،انشاء اللہ

(مصاحص: 21)

"تنیمیں یا ماقبل مکسور اور جمع میں ماقبل مفتوح نہ کرنیکی وجہ

تثنیہ میں یاء ماقبل مفتوح اور جمع میں یاء ماقبل مکسور رکھااس کے برعکس نہ کرنے کی وجہ

یہ ہے کہ جمع قلیل ہے اور قلیل بمنزلہ خفیف ہوتا ہے اور اس کے مناسب تقبل ہے لہذا جمع میں

یاء کے ماقبل کسرہ دیا گیا جو کہ تقبل ہے اور تثنیہ چونکہ بہ نسبت جمع کے کثیر ہے اور کثرت
صورت تقبل ہے اس لئے ان میں یاء کے ماقبل کوفتہ دیا گیا جو کہ اخف الحرکات ہے۔
صورت تقبل ہے اس لئے ان میں یاء کے ماقبل کوفتہ دیا گیا جو کہ اخف الحرکات ہے۔
صورت تقبل ہے اس لئے ان میں یاء کے ماقبل کوفتہ دیا گیا جو کہ اخف الحرکات ہے۔

حالت رفع کوکسی کے تابع ومتبوع نہ کرنے کی وجہ

جس طرح تثنیه اورجع میں نصب کوجر کے تابع کیاجا تاہے ای طرح رفع کو بھی نصب اور جرکے تابع ہونا چاہئے حالانکہ ایمانہیں ہے اس کی وجہ صاحب الہامیہ لکھتے ہیں کہ رفع کو نصب اور جرکے تابع ہونا چاہئے حالانکہ ایمانہیں ہے اس لئے کہ رفع عمرہ کی علامت ہے اور نصب اور جرعلامت فضلہ ہے لہذا دونوں میں کوئی مناسبت اور مطابقت نہ ہونے کی بناء پر نصب اور جرعلامت فضلہ ہے لہذا دونوں میں کوئی مناسبت اور مطابقت نہ ہونے کی بناء پر نصب وجرکو تابع ومنبوع کردیا اور رفع کواس سے برطرف رکھا بانہ لامناسبة بین الرفع وہین النصب و الجر اذا الرفع علامة العمدة وهما علامة الفضلة النع. (الہامیص:۵۵)

### غیر منصرف میں جرکونصب کے تابع کرنے کی وجہ

غیر منصرف فعل کے مثابہ ہے کیونکہ جس طرح غیر منصرف میں دوسب پائے جاتے ہیں اسی طرح فعل میں ہوتے ہیں ایک مصدر سے اشتقا ق فعل دوسر فعل کا محتاج اسی طرح فعل میں بھی دوسب ہوتے ہیں ایک مصدر سے اشتقا ق فعل دوسر فعل کا محتاج اسم ہونا تو چونکہ مثابہ فعل ہے اور فعل پر کسرہ و تنوین نہیں آتالہذا جب کسرہ محتذر ہوگیا تو لامحالہ جر نصب کے تابع ہوگا۔

(فایۃ انتحقیق بحوالہ الہامیص : ۵۶ رسنب سن اس

# فعل پر کسرہ وتنوین کے نہ آنے کی وجہ

فعل پر کسرہ وتنوین کے نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں خواص اسم میں سے ہیں اور خاصیت کہتے ہیں مائیوُ جَدُ فِیْهِ وَ لایُوُ جَدُ فِیْ غیر ہ یعنی جو چیز جس میں پائی جائے اس کے ماسوامیں نہ یائی جائے لہذا جوالک شکی کی خاصیت بن گئی دوسروں کی نہیں ہے گا۔ (مؤلف)

# تنوین کاخاصیت اسم ہونے کی وجہ

یہ ہے کہ تنوین لام اور اضافت کی نقیض وضد ہے بایں طور کہ لام اور اضافت حصول تعریف کے لئے ہوتی ہے تو چونکہ لام اور اضافت حصول اسم کے لئے ہوتی ہے تو چونکہ لام اور اضافت یہ دونوں اسم کے ساتھ مخصوص ہیں تو اس طرح تنوین نقیض کونقیض پرمحمول کرکے اسم کی خاصیت کردیا گیا۔

جر کا خاصیت اسم ہونے کی وجہ

یہ ہے کہ جرح ف جرکا اڑا در نتیجہ ہے اور چونکہ حرف جراسم کے ساتھ خاص ہے تو اثر
یعنی جربھی اسم کے ساتھ خاص ہوگا ور نہ اثر اور مؤثر کا تخالف عن المؤثر ہونا لازم آئے گا
اور یہ ناجا تر ہے، دوسری دجہ یہ ہے کہ جراضافت کی علامت ہے اور اضافت اسم کے ساتھ
مخصوص ہے لہذا علامت بھی اسم کے ساتھ خاص ہوگی۔ لانه الجو اثر حوف الجووهو
بخصوص ہے لہذا علامت بھی اسم کے ساتھ خاص ہوگی۔ لانه الجو اثر حوف الجووهو
بخصوص ہے لہذا علامت بھی اسم کے ساتھ خاص ہوگی۔ لانه الجو اثر حوف الجووهو
بخصوص ہے لہذا علامت بھی اسم کے ساتھ خالفة.

### اسم کے ساتھ ادخال حروف جرکی وجہ

حروف جرکواسم کے ساتھ داخل کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ وہ معنی فعل یااس کے مشابہ اسم تک پہونچائے تو ضروری ہے کہ حروف جرکا مدخول اسم ہو ور نہ افضاء الشکی الی نفسہ لازم آئے گا اور بیبدیہی البطلان ہے۔

لام تعریف کاخاصیت اسم ہونے کی دجہ

خواص اسم میں سے ایک ادخال لام تعریف بھی ہے کیونکہ لام معنی مستقل مطابقی کے لغین پر دلالت کرتا ہے اور یہ معنی مستقل اسم کے سواکسی اور میں نہیں پائے جاتے ہیں حرف میں تو سرے سے ہی معنی مستقل نہیں اور فعل اگر چہ معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے لیکن وہ معنی مطابقی نہیں بلکہ شمنی ہے اس لئے کہ فعلمعنی مصدری کے اعتبار سے مستقل ہے نہ کہ باعتبار محموعتی مطابقی کے اور لام تعریف کو اسم کے ساتھ خاص کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لام فرات کی تعیین کے لئے اور ذات صرف اسم ہے۔

(الهاميص:٢٩ تا ٢٠٠، مصباح ص:٣٣ تا ٣٣ تا ٣٣ تحريسنبك ص:٢٢)

# لام تعریف کے متعلق نحویوں کے اقوال

حن تعریف کے بارے میں میں نحویوں کے مختلف اقوال ہیں چنا نچہ سیبویہ کاعندیہ سیب کہ حن تعریف صرف لام ہے اور ہمزہ وصل شروع میں ابتداء بالسکون کے معدد رہونے کی وجہ سے زیادہ کیا جا تا ہے اور دلیل بید سے ہیں کہ الف درج کلام میں گرجا تا ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ الف حرف تعریف میں داخل نہیں اور حرف تعریف میں صرف لام ہونے کی دوسری دلیل بید سے ہیں کہ معرفہ کرہ کی ضد ہے اور نکرہ کی علامت حرف واحد تنوین ہے لہٰذا معرفہ کی بھی علامت حرف واحد لام ہوگا اور استاذ سیبویہ امام نخولیل کہتے ہیں کہ حرف لہٰذا معرفہ کی بھی علامت حرف واحد لام ہوگا اور استاذ سیبویہ امام نخولیل کہتے ہیں کہ حرف تعریف الف ولام دونوں کا مجموعہ ال ہے جسے ہیل حرف استفہام شدت اتصال کی بناء پردو تعریف الف ولام دونوں کا مجموعہ ال ہے جسے ہیل حرف استفہام شدت اتصال کی بناء پردو تعریف الف ولام دونوں کا مجموعہ ال ہے جسے ہیل حرف استفہام شدت اتصال کی بناء پردو تعریف الف ولام دونوں کا مجموعہ ال ہے جسے ہیل حرف استفہام شدت اتصال کی بناء پردو تعریف الف ولام دونوں کا مجموعہ ال ہے جسے ہیل حرف استفہام شدت اتصال کی بناء پردو تعریف الف ولام دونوں کا مجموعہ ال ہے جسے ہیل حرف استفہام شدت اتصال کی بناء پردو تعریف النہ بنا ہیں کرتا ہے۔ جسے جزکل کی بنا ہت کرتا ہے۔

اورمبر دنحوی کانظریہ ہے کہ حرف تعریف صرف ہمزہ ہے اور لام کواس کے بعد ہمزہ استفہام اور ہمزہ تعریف کے مابین فرق اور امتیازی شان پیدا کرنے کیلئے زیادہ کیا جاتا ہے مگران تمام مذاہب میں سیبویہ کامذہب زیادہ پیندیدہ اور مختار ہے۔

(تحريرسنبك ص: ۲۲، الهاميص: ۳۰، روايص: ۱۰)

ہمزہ استفہام کوچھوڑ کرہمزہ تعریف میں زیادتی کی وجہ

مذکورہ بالاتحقیقات میں ہمزہ تعریف میں لام کااضافہ کیا گیااور ہمزہ استفہام میں نہیں اس کی وجہ صاحب الہامیہ لکھتے ہیں کہ استفہام میں غیروں سے طلب دریافت ہوتی ہے جو کہ عجلت کا مقام ہوتا ہے اور مطلوب کے ملنے کاانتظار رہتا ہے اس لئے ہمزہ استفہام میں اختصار اولی اور بہتر ہے اور بیہ بات ہمزہ تعریف میں نہیں ہے اس لئے ہمزہ تعریف میں اضافہ کیا گیا۔

میں اضافہ کیا گیا۔

اضافت كاخاصيت اسم مونے كى وجه

اضافت اسم کی علامت کئی وجہ ہے ہا کی تو یہ کہ اضافت تعریف وتخصیص وتخفیف کا فاکدہ دیتی ہے اور یہ تینوں چیزیں اسم میں پائی جاتی ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ اضافت بتقد مرحرف جرہوتی ہے جو کہ اسم کے ساتھ ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ اضافت سے تنوین اور اس کے قائم مقام نون تثنیہ ونون جمع اور الف لام ساقط ہوجاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اسم کی خاصیت ہوگی۔

(الہامیص:۲۹)

اساءسته مكبره كو چھ ميں منحصر كرنے كى وجه

#### ذ و کاضمیر کی طرف مضاف نہ ہونے کی وجہ

ذوجواساء ستہ میں سے ہے شمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا اس لئے کہ ذوکی وضع اسم جنس کی طرف مضاف ہوکر دوسری چیز کی صفت قرار دینے کے لئے ہے اب اگر ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو خلاف وضع لازم آئے گا اس لئے کہ ضمیر اسم جنس نہیں ہے اور چونکہ اس کی اضافت اسم جنس کی طرف لازم ہے اس لئے وہ اضافت سے علیحد ہ بھی نہیں ہوسکتا۔ ذو لا یضاف الی مضمر لانه وضع الواضع و صلة تو صیف الشئی الخ.

(تحريسنيك ص:١٤١)

معرب کی حرکات کو 'انواع' اور مبنی کی حرکات کو 'القاب' سے تعبیر کرنیکی وجہ
علامہ ابن حاجب نے اپنی کتاب کا فیہ اور صاحب ہدلیۃ النو نے اپنی کتاب میں
معرب کی حرکات کو انواع اور مبنی کی حرکات کو القاب سے تعبیر کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ
انواع سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ رفع نصب جر میں سے ہرایک کے تحت متعددا فراد
ہیں چنانچ رفع کے تحت واؤالف ضمہ ہے اور نصب کے تحت یاءالف فتح کرہ ہے اور جرکے
ہیں چنانچ درفع کے تحت واؤالف ضمہ ہے اور نصب کے تحت یاءالف فتح کرہ ہے اور جرکے
تحت یافتح کر ہ ہے لہٰذا اگر انواع کے بجائے اقسام یا اس کے ہم مثل کوئی دوسر الفظ لاتے
توبید فائدہ حاصل نہ ہوتا جونوع کے لفظ سے حاصل ہے کیونکہ نوع اس کلی کو کہتے ہیں جوشف الحقائق افراد برمحمول ہودوسری وجہ ہیہ ہے رفع نصب جر میں سے ہرایک معافی کے انواع
میں سے ایک ایک نوع پر دلالت کرتا ہے لہٰذا جب ان کے مدلولات انواع ہیں تو دوال بھی
انواع ہونے چاہئیں اور مبنی کی حرکات چونکہ ایک نہیں اس لئے ان کا نام القاب ہے کیونکہ
ضم فتح کر میں سے ہرامر پر دلالت کرتا ہے یعنی بناء پر۔

(مصباح ص: ۲۰، روايي ١٨، اليفاح ص: ١١)

رفع كاعلامتِ فاعل مونے كى وجه

اس کی وجہ بیہ ہے کہ فاعل کے افراد دیگر کے مقابلہ میں کم ہیں اور جس کے افراد کم ہوا کرتے ہیں وہ فقیل نہیں سمجھا جاتا اور رفع چونکہ قبیل اور قوی ہوتا ہے اس لئے فاعل خفیف کو رفع تقل ديديا كيا تاكه باجم تناسب اورتعادل قائم بوجائ الوفع ثقيل والفاعل فليل فاعطى الثقيل للقليل (تحريسد ف ٢٩٠٠)

نصب كالخصيص مع المفعول ہونے كى وجه

نصب کومفعول کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ مفعول کے افراد کثیر ہیں اور کثیر ہیں اور کثیر ہیں اور کثیر باعث فقل ہوتا ہے لہٰذا فقیل خفیف کامقتضی ہونے کی بتاء پرنصب دیدیا گیا جوتمام اعراب میں خفیف ہے تا کہ دونوں میں کیسال تو از ن رہے النصب خفیف والمفاعیل کثیرة فاعطی الخفیف الخ.

جركامضاف اليدكي ساته خاص مونے كى وجه

جركاعلامت مضاف اليه تونى كى وجديه ب كه مضاف اليدك لئے سوائے جرك چونكه كوئى اورعلامت نہيں ربى البذا مجوراً اس كومضاف اليدك لئے خاص كيا كيالما لم يبق للمضاف اليه علامة غير الجر فجعل الجر علامته (تحريسنيدس:٢٩،ايناحس:١١)

حرکت رفع کے قیل ہونے کی وجہ

تمام اعراب میں رفع کے قتل ہونے کی وجہ یہ ہے کدر فع بھی واؤک ذریعہ ہوتا ہے جوتمام حروف علت میں قتل مانا جاتا ہے اور بھی ضمہ کے ذریعہ جو ماتحت واؤ ہونے کی وجہ سے تمام حرکات میں قتل ہے۔

نصب کے خفیف ہونے کی وجہ

ال کے خفیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نصب بھی الف سے ہوتا ہے جوتمام حروف میں زیادہ آسان ہے اور بھی فتحہ سے ہوتا ہے جوتمام حرکتوں میں خفیف ترہے۔ (ایسان میں دیا

فاعل اورمفعول میں یا ءمصدری کے لاحق کرنے کی وجہ علامہ ابن حاجب قاعدہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فالرفع علم الفاعلية والنصب علم المفعولية والجم الاضافة فدکورہ عبارت کے اول دوصیغوں میں یا مصدری لاحق کیا گیا

مكمل ومدلل

اور آخر کے صیغہ کو بلایاء کے ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ فاعل ولفظ مفعول کہ وہ دونوں مصدر نہیں سے اس لئے ان میں یاء مصدری کو لاحق کردیا بخلاف اضافت کے کہ وہ خود مصدر ہے اس لئے اس میں یاء مصدری کے لاحق کرنے کی ضرورت نہیں مجھی گئی۔الاضافة مصدر بنفسها فلایحتاج الی الحاق الیاء بخلاف الفاعل والمفعول لانها لیسامصدرین بنفسها النے. (تحریر سنب ص:۲۹،ایضاح ص:۱۱)

لفظِ "أعلم" كا شاء كلام ميں لانے كى وجه

لفظ اغلم صیغهٔ امرے (بمعنی جان تو) اس میں اختلاف ہے کہ اس لفظ کو کلام کے مروع میں اس میں اختلاف ہے کہ اس لفظ کو کلام کے شروع میں اس میں وجہ اور مقصد سے لایا جاتا ہے چنا نچہ بعض کہتے ہیں اس کو کلام کے شروع میں اس مجہ سے ذکر کرتے ہیں کہ اس سے غرض غافلین کو بیدار کرنا اور جگانا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کا ذکر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس سے مابعد کلام کی طرف شوق دلانا ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس بات پر تنجیہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اعلم کے بعد جو کلام آتا ہے وہ واجب الحفظ ہے، بعض کہتے ہیں کہ ما مع اور قاری کیلئے یہ عام خطا ہے۔ (مصباح: صوب الحفظ ہے بعض کہتے ہیں کہ ما مع اور قاری کیلئے یہ عام خطا ہے۔ (مصباح: صوب الحفظ ہے بعض کہتے ہیں کہ ما مع اور قاری کیلئے یہ عام خطا ہے۔ (مصباح: صوب الحفظ ہے بعض کہتے ہیں کہ ما مع اور قاری کیلئے یہ عام خطا ہے۔ (مصباح: صوب الحفظ ہے بعض کہتے ہیں کہ ما مع اور قاری کیلئے یہ عام خطا ہے۔ (مصباح: صوب الحفظ ہے بعض کہتے ہیں کہ ما مع اور قاری کیلئے یہ عام خطا ہے۔ (مصباح: صوب الحفظ ہے بعض کہتے ہیں کہ ما مع اور قاری کیلئے یہ عام خطا ہے۔ (مصباح: صوب الحفظ ہے بعض کہتے ہیں کہ ما مع اور قاری کیلئے یہ عام خطا ہے۔ (مصباح: صوب الحفظ ہے بعض کیلئے ہیں کہ ما مع اور قاری کیلئے یہ عام خطا ہے۔ (مصباح: صوب الحفظ ہے بعض کیا تا ہو تا کیلئے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہ ما مع اور قاری کیلئے یہ عام خطا ہے۔ (مصباح: صوب الحفظ ہے بعد جو کلام آتا ہے کہ اس کے بعد جو کلام آتا ہے کہ کا تا کہ کیا تا کہ کہ کا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کلا تا تا کہ کا تعدل کے کہ کیا تا کہ کا تا کہ کیا ت

ندكوره وجوبات كے لئے لفظ اعلم كى تخصيص كى وجه

#### نائب فاعل بنانے کی وجہ

فاعل کوحذف کرے مفعول کو فاعل کے قائم مقام کرنااس کونائب فاعل باالفاظ دیگر مفعول مالم یسم فاعلہ سے تعبیر کیاجا تا ہے، نائب فاعل درج ذیل اغراض وجوہات کی بنا پر بنائے جاتے ہیں (۱) جس وقت فاعل کاعلم نہ ہوجیسے سُرِق المتاع (۲) جب فاعل خسیس ورذیل ہوجیسے شُتِم المحَلِیُفهُ (۳) جب فاعل معظم ہوجیسے قُطِع اللَّصُّ (۴) سامع کوخوش کرنے کے لئے جیسے قُتِس عدو ک (۵) ابہام کی بناء پرجیسے ضُرِب زید (۲) اختصار کی بناء پرجیسے ضُرِب زید (۲) اختصار کی بناء پرجیسے ضُرِب زید (۲) اختصار کی بنام جیسے اقیمت الصلواۃ (۷) موافقت قافیہ کی بنام چیسے سُرِب زید (۲) اختصار کی بنام جیسے سے اقیمت الصلواۃ (۷) موافقت قافیہ کی بنام جیسے سسی

وَمَا المال والأهُلُ الآ ودائِع ولا بدً يوماً أنُ يُّرد الودائع

(۱) رعایت سیح کی بنا پر جیسے مَالِا حَدِ عندہ مِنْ نِعُمَدِ تُحُوییٰ (۹) علم مخاطب کی وجہ سے مالی القبور اور بھی بہت کی اغراض ہیں جن کی وجہ سے فاعل کو عذف کر کے اس کے قائم مقام کیا جاتا ہے مگر طوالت کی وجہ سے ترک کیا جارہا ہے۔ عذف کر کے اس کے قائم مقام کیا جاتا ہے مگر طوالت کی وجہ سے ترک کیا جارہا ہے۔ (درایش: ۱۸۸ مصیاح ص: ۱۱۸)

اسم وفعل کے عمدہ ہونے کی وجہ

کلام میں اسم و فعل کے عمدہ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ اسم منداور مندالیہ اور فعل مند ہوتے ہیں اور بید دونوں صفات کلام کے لئے ضروری ہیں اور بید چیزیں ان میں بدرجۂ اتم پائی جاتی ہیں اس لئے بیاعمدہ ہے۔(حاشیہ فوائد ضیائیس:۳۲)

كلمهاوركلام كاموضوع علم نحومونے كى وجه

علم نحو كاموضوع كلمه اوركلام اس وجه سے به كه علم نحو بين ان دونوں كے احوال ذاتى سے بحث كى جاتى ہودہ اس علم كاموضوع سے بحث كى جاتى ہے اور جس كے احوال ذاتى سے جس علم بين بحث مودہ اس علم كاموضوع به البندا كلمه اور كلام بھى علم نحو كاموضوع موالانه يبحث فى علم النحو عن احوالهما اللذاتية المخ . (الهاميص: ١٨) مصباح ص: ٢٣)

كلمه كوكلام يرمقدم كرنے كى وجه

ايك المم الثكال اوراس كاجواب

معلم اور معلم اور معلم کے درمیان چونکہ بیاعتر اض ایک معنی رکھتا ہے اور عمو ما باریک بیس طلبا اس بہت ہے ہیں تاکہ علمی نکات وجوا ہر تکھر کرسا منے آئے ، اس لئے بیہ تاجیز خاص کر اس اشکال مع جواب کو ناظرین وقار ئین کی نذر کر رہا ہے ، اشکال بیہ ہے کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجوا کی فن نہیں بلکہ دوفن ہوں گے ، کیونکہ تعدد موضوع تعدد فن کوستازم ہے حالانکہ علم نحوا کی فن ہے۔

جواب

ال اعتراض كا جواب صاحب الهاميه ويتي بين كه تعدد كى دوسم بين \_(1) تعدد لفظى ومعنوى دونول طرح جيسے بالغ وعاقل (٢) تعدد لفظى فقط جيسے قاعداور جالس،ال مثال ميں جوتعدد ہے وہ لفظ ميں صرف تعدد ہے معنی كے اعتبار سے نہيں اس لئے كه قاعد

اور جالس دونول کے معنی صاحب جلسہ ہاور تعدد موضوع جوتعد فن کومتلزم ہو ہتعدد لفظی ومعنوی سے متعلق ہاور کلمہ اور کلام میں جوتعدد ہوہ تعدد کی دوسری فتم ہے یعنی صرف لفظ میں تعدد گر حقیقت اور معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں اس لئے دونوں سے مرادلفظ موضوع ہے۔ بان التعدد علیٰ وجھیں لفظی و معنوی کبالغ و عاقل و لفظی فقط کقاعد و جالس فالاول ممنوع النے. (الہامیص:۱۸)

اعراب تقذيري كومقدم كرنے كى وجه

علامہ ابن حاجب نے اپنی مایے نازتھنیف کافیہ میں اعراب تقدیری کومقدم کیا ہے جب کہ اعراب لفظی اعراب تقدیری کے مقابلہ میں اصل ہے اس کی وجہ شارح لکھتے ہیں کہ اعراب تقدیری کے مقامات کم ہیں اور اعراب لفظی کے مواضع زیادہ ہیں اور قلیل جز کے درجہ میں اور قاعدہ ہے کہ جز کل پرمقدم ہوتا ہے اس لئے درجہ میں وضع بالطبع کی رعایت کیا ہے مواضع التقدیر قلیلة ومواضع اللفظی کثیرہ و القلیل بمنزلة الجزء و الکثیر بمنزلة الکل الخ.

(تحريسنبك ص: ٣٥، اليناحص: ١٥)

مستحقين اعراب ميں اعراب كي تقسيم

اعراب کل چے ہیں تین تو بالحرکت رفع ،نصب ، جراور تین بالحرف وا وَ،الف ، یاءاور مستحقین اعراب جن میں بیاعراب جاری ہوتے ہیں کل نو ہیں کیونکہ تین تو مفر دکی حالتیں ہیں اور تین جمع کی اور ہرحالت کے لئے ایک اعراب کی ضرورت ہے لہذا ان چھاعرابوں کونو متحقوں پر تقییم کرنا ہے لہذا سب ہے پہلے مفر دکواعراب بالحرکت دیااس لئے کہ وہ اصل ہے اور اصل کے شایان شان اور زیبا اصل ہی ہوسکتا ہے اس کے بعد اعراب کل تین اور حالتیں چھ بچیں تین تو تشنیہ کی اور تین جمع کی اب ضرورت ہے کہ ایسی تقتیم کیجائے کہ یہ تین اعراب تشنیہ اور جمع کی سب حالتوں میں برابر تقسیم ہوجا کیں اس وجہ تقتیم کیا ای وجہ کہ ایسی کے ایک اس مالت میں عمرہ ہے لہذا الف کو تشنیہ کی حالت میں عمرہ ہے لہذا الف کو تشنیہ کی حالت میں عمرہ ہے لہذا الف کو تشنیہ کی حالت وقتی کے لئے خاص کیا اس لئے کہ تشنیہ میں الف اور جمع میں واؤ فاعل کی کو تشنیہ کی حالت وقتی کے لئے خاص کیا اس لئے کہ تشنیہ میں الف اور جمع میں واؤ فاعل کی کو تشنیہ کی حالت وقتی کے لئے خاص کیا اس لئے کہ تشنیہ میں الف اور جمع میں واؤ فاعل کی

علامت باب ایک اعراب اور جار حالتیں باقی رہیں تو ہم نے اس ایک اعراب کوان چار حالتوں پراس طرح تقیم کیا کہ تثنیه اور جمع کی حالت جری میں کی لائے اور نصب کوجر کے تابع کیا اور درمیان تثنیه اور جمع کے اس طرح فرق کیا کہ تثنیه میں یاء ماقبل کومفتوح اور جمع میں یاء ماقبل کومفتوح اور جمع میں یاء ماقبل کومفتوح اور جمع میں یاء ماقبل کومکور کیا۔ فبالضرورة قسمت ذالک الحروف علیهما فاعطی الالف میں یاء ماقبل کومکور کیا۔ فبالضرورة قسمت ذالک الحروف علیهما فاعطی الالف للتنبة حالة الرفع والواؤ للجمع حالة الرفع لانهما علامة المرفوع الخ.

(تحريسنبك ص:٥٥، الصاحص:١٨)

### اصل کے ساتھ فرع کے ذکر کرنے کی وجہ

عام طور پرفرع کوذکرندکر کے اصل پراکتفا کرلیا جا تا ہے اور فرع کوچھوڑ دیا جا تا ہے اور کلتا مؤنث کو جیسا کہ علامہ ابن حاجب نے تثنیہ کی بحث میں صرف کلاندکرومؤنث دونوں کوذکر کیا حالانکہ فرع کی وجہ ہے ترک کردیا مگرای باب میں اثنان واثنتان نذکرومؤنث دونوں کوذکر کیا حالانکہ صرف نذکر اصل پراکتفا کرنا چاہئے چنا نچہ اس کی وجہ تحریسنب کے مخشی صاحب تحفہ خادمیہ وصاحب الہامیہ لکھتے ہیں کہ بیا ساء عدد میں تذکیرو تا نیث کا مام اساء کے خلاف ہے اور ان دونوں میں تذکیرو تا نیث ایسا ہے کہ جیسا کہ واحد اور واحدہ میں ہے چونکہ اساء عدد کا حکم الگ ہے اس لئے اصل اور فرع دونوں کوذکر کیا اور ایک میں ہے جونکہ اساء عدد کا حکم الگ ہے اس لئے اصل اور فرع دونوں کوذکر کیا اور ایک دوسرے پراکتفانہیں کیا۔ واقعا لم یکف ہذکر الاصل فی قولہ اثنان واثنتان الخ.

فعل کے خماس نہ ہونے کی وجہ

فعل خمای نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ میں صرف میر لکھتے ہیں کہ چونکہ حروف زوائد کے ملانے اور صائر بارزہ کے اتصال کی وجہ سے کلمہ زبان پر بہت نقبل ہوجائے گا۔
(حاشہ صرف میر ص: ۳)

الف كوعلامت تثنية قراردينے كى وجه

تثنیه کی علامت کے واسطے الف کوخاص کرنااس بنا پر ہوتا ہے کہ وہ هما پردلالت کرے تاکہ اس ضمیر کی طرف اشارہ ہوجائے۔

### واؤ كوعلامت جمع قراردينے كى وجه

ای طرح جمع ندکرغائب کی علامت کے واسطے واؤ کواس وجہ سے خاص کیا تا کہ هُمُوْ ضمیر پردلالت کرے کیونکہ هُمُ هُمُوْ کامخفف ہے۔ (حوالہ بالا)

ایکاشکال

ندکورہ بالاتحقیق پرایک اشکال ہوتا ہے کہ ھا اور میم بھی ھما اور ھمو پر دلالت کرتے ہیں لہذاالف اور واؤ کواس دلالت کے واسطے کیوں خاص کیا۔

جواب

چونکہ زیادہ کرنے میں اصل حرف لین ہیں اس وجہ سے ان کوزیادہ کیا۔ (حوالہ بالا) نون اعرابی کا مضارع کے آخر میں آنے کی وجہ

مضارع کے آخر میں نون اعرابی لایاجا تا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نون اعرابی اعراب ضمہ کابدل ہے اور کل اعراب آخر کلمہ ہے۔ (حاشیہ میزان الصرف ص:۱۰)

نون اعرابی کے مکسور ہونے کی وجہ

تثنیہ میں نون اعربی مکسور ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تثنیہ میں نون کے پہلے الف ہے اس لئے نون ہراعراب کا متحمل ہوسکتا ہے اور قاعدہ "السائن إذا حوِّک حوگ بالکسر" یعنی ساکن کو جب حرکت دیجائے تو کسرہ دیا جائے کسرہ کو ترجیح ملی اس لئے کسرہ دیا جائے کسرہ کو ترجیح ملی اس لئے کسرہ دیا جائے کسرہ کو ترجیح ملی اس لئے کسرہ دیا گیا۔

آخرى كلمه كامحل اعراب ہونے كى وجه

محل اعراب آخر کلمہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اعراب دال ہے صفت ( یعنی فاعل یا مفعول ہونے ) پراور صفت کا درجہ موصوف کے بعد ہوتا ہے لہذا جو چیز صفت پر دلالت کرے گی وہ بھی آخر میں ہوگی۔

#### تائے ساکن کاعلامت مؤنث ہونے کی وجہ

مؤنث کی علامت کے واسطے غالبًا تاء کو افقیار کرنے کی وجہ بیہ کہ تا کامخرج منہ کے درمیان ہاوروہ مخارج سے دوسرے درجہ میں ہاور چونکہ مؤنث بھی بیدا کرنے میں دوسرے مرتبہ میں ہالو سے دوسرے دوسرے مرتبہ میں ہالو سے دوسرے مرتبہ میں بیدا ہوئی ہیں۔

(عاشیہ صرف میرش:۱۱)

نون کاعلامت جمع مؤنث غائب ہونے کی وجہ

جی مؤنث غائب میں نون اس دجہ سے لگاتے ہیں کہ نون ھُنَّ صَمیر جمع مؤنث غائب پردلالت کرتا ہے گویا کہ بینون ھُن کا جزو ہے اس دجہ سے اسے علامت قرار دیا گیا۔ (ایضا)

#### تننيه مين ديمًا "لاحق كرنے كى وجه

تثنیه ند کرحاضر ومؤنث حاضر میں ''تما''اس وجہ سے لائق کیا جاتا ہے کہ بیضمیر اُنتما پر دلالت کرے جواس میں پوشیدہ ہے کیونکہ بیتما'' کامخفف ہے۔ (حوالہ فدکورہ) علامت مضارع کو ''اَتَیْنَ'' سے تعبیر کرنے کی وجہ

علامت مفارع کا مجموعہ جیما کہ "اتین" ہے ای طرح نایت و نا تبی بھی ہے گر ان میں سے مصنفین بیشتر اَتین سے تعبیر کرتے ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ اَتین صیغہ جمع مؤنث غائب حروف زوائد کی صفت ہے اس لحاظ سے میمعنی ہوتے ہیں کہ مضارع کے اول میں میحروف آئے اوراس کے علاوہ دوسرے مجموعہ میں حروف کی صفت ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔

ملاحیت نہیں ہے۔

یا ء کوصیغہ غائب کے واسطے مقرر کرنے کی وجہ

چونکہ حرف یاء کامخر ج اوسط ہے اور عائب بھی اوسط ہے کیونکہ یہ منتظم اور حاضر کے درمیان دائر ہے اس لئے تناسب کی وجہ سے صیغہ عائب میں یاءکو مقرر کیا گیا۔ (حوالہ بالا)

مكمل ومدلل

### صیغہ جمع متکلم میں "نا" کے آنے کی وجہ

حرف نا کانون ضمیر نعن جواس میں پوشیدہ ہے اس سے لیا گیا اور الف آخر میں اس وجہ سے زیادہ کردیا تا کہ جمع مؤنث غائب کے صیغہ کے ساتھ التباس لازم نہ آوے۔ اس وجہ سے زیادہ کردیا تا کہ جمع مؤنث غائب کے صیغہ کے ساتھ التباس لازم نہ آوے۔ (عاشیہ صرف میرص:۲۱)

### صیغہ مخاطب کے لئے "تا" کواختیار کرنے کی وجہ

صیغہ حاضر کے واسطے تاء کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تازیادہ تر واؤ سے بدلی ہوئی ہوتی ہے جیسے تکلان میں کہ اصل میں و کلان تھا، چونکہ مخارج کے منتہی سے نکاتا ہے اور کلام بھی مخاطب پر منتہی اور ختم ہوتا ہے لہذا مناسب یہ ہوا کہ اس کے واسطے ایسا کوئی حرف مقرر کیا جائے جو مخارج کے منتہی میں سے ہواس لئے اس کی علامت کے واسطے واؤ مقرر ہوتا چاہئے تھا مگر عطف کی صورت میں تین واؤ کاؤؤو جنل کے مثل جمع ہونالا زم آتا ہے اس وجہ سے اس واؤکوتاء سے بدل دیا۔

### كُنُ كامضارع كونصب كرنے كى وجه

صرفیوں کا ضابطہ ہے کہ حرف لن مضارع کے آخر کونصب کرتا ہے تواس کی وجہ یہ ہے کہ حروف ناصب میں اصل اُن ہے اور لن حروف وحرکت وسکون ومعنی استقبال میں اَن کے مشابہ ہے لہٰذااس مشابہت کی وجہ سے اُن بھی نصب کرتا ہے۔

کے مشابہ ہے لہٰذااس مشابہت کی وجہ سے اُن بھی نصب کرتا ہے۔

(میزان ص:۱۲)

### كَنُ كَانُون اعرابي كوساقط كرنے كى وجه

چونکہ نون اعرابی رفع کے عوض ہوتا ہے اور جب لن رفع کوسا قط کرتا ہے اور نصب دیتا ہے البندانون اعرابی کو بھی جو کہ رفع کابدل ہے ساقط کردیتا ہے۔ (ایساً)

لم كاماضى منفى كرنے كى وجه

لم فعل متنقبل کو ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ لم انترطیہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے کیونکہ دونوں عامل جازم ہیں اور ان شرطیہ ماضی کو متنقبل کے معنی

میں کرتا ہے۔ای طرح المستقبل کو ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے۔ حملاً للضد علم المضدلم مشابهت دارد بكلمة شرط زيراكه بردوعامل جازم اندالخ \_كذافي شرح فصول كبري (علم الصيغيض: 4)

### حروف علت کا مجموعہ وای ہونے کی وجہ

جس طرح ان حروف كالمجموعه واى موتا باس طرح اوى يا ديا بھى موتا ہے مگر بيثتر ان کے مجموعہ کووای ہے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ وائ (جوملیل و بیار کی زبان سے نکاتا ہے۔) کی وجہ تشمیہ کی طرف اشارہ ہوجائے اور دوسرے مجموعہ میں سے بات نہیں (ميزان ص:١١١) ہوتی ہے۔

### امرحاضرمين علامت مضارع كوحذف كرنے كى وجہ

امرحاضر بناتے وقت علامت مضارع كوحذف كردية بيں اس كى وجہ يہ ہے كہ حالت وقف میں مضارع کے ساتھ امر کا التباس نہ ہوجائے۔ (ميزان ص:١٤)

### امر کے ساکن ہونے کی وجہ

امر میں ساکن کی وجہ بیہ ہے کہ افعال میں اصل مبنی ہوتا ہے اور مضارع اسم فاعل سے لفظااورمعنأ مشابهت كي وجه سےمعرب ہوگیا اور جب علامت مضارع حذف ہوگیا تواسم فاعل کے ساتھ مشابہت باقی نہ رہی للہذا بناء اصلی بعلت رفع مانع عود کرآئی اس کئے امر بنی (الضأ) على السكون ہوگیا۔

### فعل ام کومضارع سے بنانے کی وجہ

فعل امر فعل مضارع سے بنایاجاتاہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امر اورمضارع میں مناسبت ظاہر ہے کیونکہ دونوں زمانہ آئندہ میں شریک ہے بخلاف ماضی کے کہاں ہیں ( حواله بالا) اورامر میں بدمنا سبت ہیں ہے۔

#### صیغہ فاعل میں الف زیادہ کرنے کی وجہ

فاعل کے صیغہ میں الف اس وجہ سے زیادہ کرتے ہیں تا کہ مضارع کااسم فاعل میں تبدیل ہونے پردلالت کرے تا دلالت کند برتغییر مضارع دراسم فاعل ۔ (علم الصیغہ ص:۱۱)

الف کوزیا دتی کے واسطے متعین کرنے کی وجہ

زیادہ کے واسطے الف کو اس لئے متعین کیا گیا ہے کہ زیادتی کے لئے حروف علت اولیٰ ہیں اور اس میں بوجہ خفیف الف ہے۔

الف كى زيادتى آخر ميں نەكرنے كى وجه

صیغہ فاعل میں زیادتی الف فا اور عین کلمہ کے درمیان ہوئی ہے حالانکہ کسی چیز کی زیادتی آخر میں ہوتی ہے اور یہاں وسط میں ہے اس کی وجہ سے کہ تثنیہ کے التباس سے دیادتی ہوئی ہے۔

(حوالہ بالا)

لائے نہی کا جزم دینے کی وجہ

جزم دینے کی وجہ بیہ کہ بیدلام امر کے مشابہ ہے کیونکہ لام امر طلب فعل کے واسطے آتا ہے لہذا دونوں طلب میں شریک ہیں اس وجہ سے مل میں بھی شریک کئے گئے۔ (حاشیہ میزان ص:۱۱)

اسم فاعل کومضارع سے بنانے کی وجب

اسم فاعل مضارع سے بنتا ہے اور مصدر سے نہیں باجود یکہ اس میں تصرف وتغیر کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم فاعل اور مضارع میں عدد حروف وحرکات وسکنات میں مناسبت تامہ ہے اس کئے مضارع سے بنایا جاتا ہے۔
(حاشیہ میزان ص:۳۳)

اسم ظرف کومضارع سے بنانے کی وجہ

اسم ظرف مضارع سے بنایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظرف اور مضارع کے درمیان حرکات وسکنات کی مناسبت ہے لہٰذا تناسب کی بناء پراس سے بنایا جاتا ہے۔ درمیان حرکات وسکنات کی مناسبت ہے لہٰذا تناسب کی بناء پراس سے بنایا جاتا ہے۔ درمیان حرکات وسکنات کی مناسبت ہے لہٰذا تناسب کی بناء پراس سے بنایا جاتا ہے۔ درمیان حرکات وسکنات کی مناسبت ہے لہٰذا تناسب کی بناء پراس سے بنایا جاتا ہے۔

ظرف میں میم مفتوح کی وجہ ہے مصدرمیمی ہے التباس

فرف میں میم مفتوح کے زیادہ کرنے سے اسم ظرف مصدر میمی کے مشابہ ہوجاتا ہے، لہذااس اعتبار سے میم مفتوح زیادہ نہیں کرنا چاہئے مگر چونکہ مصدر میمی قلیل الاستعال ہے اس لئے بیالتباس جائز رکھا گیاہے۔
(حاشیہ میزان ص:۲۵)

ظرف میں میم مفتوح اور اسم آلہ میں میم مکسور ہونے کی وجہ

ظرف میں میم مفتوح اوراسم آلہ میں میم مکسوراس لئے کیا گیا ہے کہ اسم ظرف اسم آلہ کم آلہ کم اللہ بنیں میں بکثرت آتا ہے اور فتح اخف الحرکات ہے اور اسم آلہ کم آلہ کم آلہ کی بہ نسبت کلام عرب میں بکثرت آتا ہے اور فتح اخف الحرکات ہے اور اسم آلہ کم آتا ہے اور کسر فقیل ہے لہٰذا خفیف کثیر الاستعمال اور فقیل فلیل الاستعمال کودیا گیا تا کہ تعادل وتساوی بیدا ہوجائے۔

مضارع كوغابر كہنے كى وجہ

مضارع کوغابراس وجہ سے کہتے ہیں کہ غابر کے معنی باتی کے ہیں اور جب مجموعہ ازمنہ کلاتہ سے ماضی کو دور کیا تو حال اور استقبال جو کہ مضارع پر دلالت کرتا ہے، باقی رہا اس کومفتی عنایت احمد صاحب علم الصیغہ نے اس طرح بیان کیا ہے" غابر جمعنی باقی است بعدز ماں ماضی حال استقبال کہ مضارع برآن دلالت کندیا قی میماند"

(علم الصيغه ص:١٦، امين الصيغه ص:٢٥)

رباعی مجرد کائیک باب ہونے کی وجہ

رباعی مجرد کاایک باب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حروف کی زیادتی ہے جو کہ موجب ثقل ہے اس وجہ سے فتحات کو اختیار کیا جو اخف الحرکات ہیں لیکن جب پے در پے چارحرکات کلام عرب میں ثقالت کی وجہ سے ممنوع ہیں اس لئے اس کے دفع کرنے کے واسطے حرف ثانی میں ساکن کو اختیار کیا اور باقی حروف کے فتح کو باقی رکھا لہٰذا اس تقدیر پر رباعی مجرد کا صرف ایک ہی وزن ہو سکتا ہے۔

(عاشیہ میزان سی اس کی وزن ہو سکتا ہے۔

(عاشیہ میزان سی اس کی وزن ہو سکتا ہے۔



### باب افعال میں ہمزۂ امر کےمفتوح ہونے کی وجہ

امرحاضر میں عموماً ہمز ہ وصل مضموم یا تو مکسور ہوتا ہے اُفضُلُ واغلَمْ مگر باب افعال کا ہمز ہ امر مفتوح ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ ہمزہ قطعی ہے اس کے لئے کہ یکٹوم مضارع کی اصل یا کٹوم ہے جو کہ امر بناتے وقت مضارع کی علامت ساقط ہوگئی اور ہمزہ مع اعراب اپنی حالت پررہ گیا۔

رحاشیم الصیغہ ص:۲۳)

عِدَة ميں معوض كوآخر ميں لانے كى وجه

عد ق میں شروع کلمہ سے واؤ کو حذف کر کے اس کے بدلہ تالاحق کیا گیا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر ابتداء میں تاکولاتے ہیں تو اس صورت میں مصدر کا التباس فعل مضارع سے لازم آئے گا۔
لازم آئے گا۔

#### يُدعيٰ مين كتابت الف كي وجه

یدعیٰ کویاء کی صورت میں الف کولکھنا اس کایاء سے بدلنے پر دلالت کرتا ہے جب کہ الیانہیں ہے اس کی وجہ رہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ ہروہ الف جو کہ حرف کی چوتھی جگہ پرواقع ہووہ یاء کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔خواہ وہ یاء سے بدلا ہوا ہویا نہ ہو۔ (شرح زرّادی ص:۱۱۳)

# اسم تفضیل میں ہمزہ کوشروع میں لانے کی وجہ

علامت مضارع کوحذف کرنے کے بعداسم تفضیل کے لئے شروع ہی میں ہمزہ لایا جا تا ہاں کی وجہ یہ ہے کہ اول کلمہ سے بیمعلوم ہوجائے کہ بیاسم تفضیل ہے۔ جا تا ہاں کی وجہ بیہ ہے کہ اول کلمہ سے بیمعلوم ہوجائے کہ بیاسم تفضیل ہے۔ (حاشیہ میزان ص:۲۹)

#### آيمة كى ياءكوالف سےندبد لنے كى وجه

اس کی یا کوالف سے نہ بدلنے کی وجہ بیہ ہے کہ اُمِّ یاُمُ کے صیغہ اسم فاعل سے التباس لازم آتا، اور نیز شرح شافیہ میں بیہ ہے کہ واؤاور یاء کا الف سے بدلنے کے لئے شرط ہے کہ وہ فاکلمہ کے مقابلہ میں نہ ہواور اس جگہ فاکلمہ کے مقابل میں ہے اور شخ ابن حاجب صاحب شافیہ فرماتے ہیں کہ انبھا لم تقلب یاء آیمة الفا لعروض الحرکة علیها پینی آیمة کی یا الف سے نہیں بدلی جائے گی حرکت عارضہ کی بناء پراور جب کہ شخ رضی اس قول کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آیمة میں حرکت لازمہ ہے اورا گراس کونہ مانا جائے تو پھر ہمز کا نانیہ کا یا ہے سے تاول نہیں ہوتا کیونکہ اس کو یا سے کسرہ کی بناء پر بدلا گیا ہے نہ کہ کسی دوسری وجوہ سے۔

(شرح زردادی ص:۳۲۲۳)

### صلوٰ ۃ اورز کو ۃ کے الف کوواؤ کے ساتھ لکھنے کی وجہ

لفظ صلواۃ اور زکواۃ اصل میں صلوۃ اور زکوۃ تین فتحول کے ساتھ ہے واؤ متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واؤ کوالف سے بدل دیاصلواۃ ہوگیا اوراس کے ماتھ الف کوواؤ کے ساتھ کھاجا تا ہے حالا تکہ اس کی کتابت میں قیاس تو یہ تھا کہ الف کے ساتھ لکھاجا تا ہے جاسے عصا۔ اس کی وجہ شرح فصول اکبری میں یہ ہے کہ صلواۃ اور زکواۃ اور ایسے ہی مشکواۃ اور المربوا میں ان سب کے الف کوواؤ کے ساتھ لکھاجا تا ہے اس لئے کہ ان کلمات کو تفخیم یعنی الف کوواؤ کی طرف مائل کر کے پڑھاجا تا ہے البتہ جب الکی اضافت کی جاتی ہو الف کواؤ کی طرف مائل کر کے پڑھاجا تا ہے البتہ جب الکی اضافت کی جاتی ہو الف کے ساتھ کھتے ہیں جسے صلاتی کُتِبَ الف الصلواۃ والزکواۃ اضافت کی جاتی الف الصلواۃ والزکواۃ المحلواۃ والزکواۃ المحلواۃ والمشکواۃ والربوابالواو لانّہ یُفخم بھاآئ اِذَا قُرِیَ الفُ ھذہ الکلمات بالتفخیم یمال الی الواو واذَا اُضِیُفَتُ کُتبَتُ بالالِفِ نحوصَلاتانِ وَصَلاتی

# عامل جازم كاحرف علت كوسا قط كرنے كى وجه

حروف علت دودوحرکتوں سے مرکب ہیں جیسا کہ شروع ہی ہیں معلوم ہوگیا کہ داؤ
دوضمہ سے مرکب ہے اور الف دوفتہ اور یا دوکسرہ سے مرکب ہے اور عامل جازم کی ایک
حرکت کوساقط کرتا ہے دوکونہیں ، الہذا حرف علت کوجزم کی وجہ سے نہیں گرانا چاہئے کیونکہ
حرف علت دوحرکتوں کا مجموعہ ہے حالا نکہ صرفی حضرات بذریعہ جازم اس کوساقط کرتے
ہیں اس کی وجہ صاحب شرح زرّادی لکھتے ہیں کہ یہاں پردونوں پہلوتعذر اورتعسر کا ہے

مكمل ومدلل

کیونکہ حرف علت سے ٹکڑا کرکے ساقط کرناممکن نہیں تھا اور ٹکمل حرف علت کور کھنا عامل جازم کاعمل باعث ابطال ہے لہذالا محالہ تمام حرف علت کوسا قط کر دیا جاتا ہے۔ (نغز کس:۱۱۲، بحوالہ حاشیہ دستورالمبتدی)

فعل مفتوح الفاء وساكن العين كى جمع افعال كے وزن پرلانے كى وجہ
و فعل جس كا فاء كلم مفتوح اور عين كلم ساكن ہواس كى جمع افعال كے وزن پرنہيں
آتى ہے حالا نكم اس قتم كى جمع ہے قرآنى آيات بحرى پڑى ہيں اور اس طرح مصنفين و
مؤلفين بھى اس جمع كواستعال كرتے ہيں جيے اقوال احوال للہذا ضابطہ مذكورہ كے كاظہ
اس وزن كى جمع غير درست ہونى چاہئے كيونكہ بيا جوف ہے مگراييا كرنا جواز ميں داخل ہے
اوراس كى وجہ صاحب نغزك فرماتے ہيں كماس قاعدہ كوسليم كرتے ہيں مگر بيقاعدہ غير اجوف
كے ساتھ خاص ہے اس لئے كما جوف ميں اس قتم كى جمع بہت ملتى ہيں جيسے اثواب احدواد ،
اعيان برتقد يرسليم ايں منع مختص بغيرا جوف ست زيرا كہ درا جوف ايں قتم بسياراست -

فتحه كى تنوين الف اور بغير الف كے ساتھ

فقة كى تنوين مرجگه الف كے ساتھ كه جاتى ہے ليكن بدالف وصلاً بڑھنے ميں نہيں آتا جيے نارا، حالداً وغيره دوجگه بغيرالف كه كه جاتى ہے ايك تواس جگه جہال ہمزه الف كے بعد آتا ہے جيے نداء دعاء جزاء ، عطاء دوسرى جگه جہال تا ہا كى صورت ميں لكھى جاتى ہے جيے منتشرة ، ذابية ، مطهرة ، لاغية ئيد دونوں تنوين خواه وصل كى حالت ميں ہوں خواه وقف كى حالت ميں بغير الف كے كسى جاتى ہيں راقم الحروف كے نزديك تيسرى جگه جہال تينوں اعراب كا احتمال ہوجيے مفرة" . (عذارالقرآن سى المام طبوعہ لا مورد)

ہمزہ کاعلامت متکلم ہونے کی وجہ

مینکلم کے واسطے ہمز ہ کا اختیار کرنااس سب سے ہے کہ ہمز ہ مبداً کے مخارج سے بیدا ہوتا ہے اور مینکلم وہ آ دمی ہے کہ کلام کی ابتداءاس سے تعلق رکھتی ہے لہذا مناسب ہوا کہ متکلم کی علامت اسی ہمزہ کومقرر کیا جاوے دوسری وجہ بیہ ہے کہ واحد مشکلم میں آنا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انا کے الف کولیکر واحد مشکلم کی علامت مقرر کردی چنانچے بعضول نے ہوجہ بیان کی ہے۔

ر حاشیہ صرف میرس: ۱۳)

أمًّا كحرف تفصيل قراريانے كى وجه

اس کاحرف تفصیل ہونایوں بھی قرار پایا ہے کہ اکثر بلکہ بیشتر حالتوں میں وہ ایسے ہی مواقع پروارد ہوتا ہے جہاں اس کے ذریعہ سے تفصیل مطلوب ہوتی ہے۔ نیز مثلًا امّا السفنیة فکانَتُ لمساکین ،وامّا الغلامُ والجداد . یا ایسے ہی دوسری آیتوں میں۔ (الاتقان ار ۴۰۹۲۳۰۸)

أمًّا كاكلام ميس لانے كى وجه

علامہ جاراللہ ذخشری کہتے ہیں کہ کلام میں امّا کافائدہ یہ ہے کہ یا تو وہ کلام کی تاکید کے لئے آتا ہے جیسے زید ذاھب اس کی تاکید مقصود ہو یا یہ کہنا ہو کہ زید لامحالہ جانے والا ہے اور وہ چلنے کا عزم کرلیا ہے تو ایسی حالت میں کہا جائے گامًا زید فذاھب اس واسط سیبویہ نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ مہمایکن من شنی فزید ذاھب ، یعنی کھے جی ہوزید ضرور جائے گا!

(الاتقان ص: ۱۸۹ میم، اردو)

كسى جگه ساءاوركسى جگه سلوت الدنے كى وجه

سماء کی جگہ صیغہ جمع کے ساتھ اور کسی مقام پر مفرد کے صیغہ میں لایا گیا ہے جس میں کوئی نہ کوئی نہ کوئی نکتہ وبار کی ہے اور میں گئے ان باریکیوں کی تشریح اسرارالتز بل میں گی ہے جن کا ماحسل بیہ ہے کہ جس جگہ تعداد ظاہر کرنا مراد ہے وہاں ساء کوصیغہ جمع کے ساتھ ذکر کیا ہے جو کے عظمت کی وسعت اور کثرت پر دلالت کرتی ہے مثلاً " سَبَّ عَلَم مَا فی السمون ت یعنی "نعین مام آ سانوں کے رہے والے اپنی کثرت کے لحاظ ہے "تسبح لَهُ السمون یعنی ہرایک آ سان مع اپنی تعداد کے اختلاف کے قل لا یعلم مَن فی السمون والاد ض ہرایک آ سان مع اپنی تعداد کے اختلاف کے قل لا یعلم مَن فی السمون والاد ض الغیب اِلاَ اللّه کیونکہ یہاں پران سموں کوغیب سے لاعلم محض بتانا منظور ہے جو کہ ایک ایک

اسمان مين ربح بين بعلم اور برايك آسمان وزمين كى كاوق علم فيب كى في مطلوب اسمان مين ربح بين بعلم فيب كى في مطلوب اسماء كا افظ مفرد كے سيند مين الايا كيا ب مثلاً وفي السماء وزُقُكُمُ أامنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض يعنى مهمار كاوير سے در الاتحان: ١١٥٥)

### قرآن میں ار ص کی جمع ندآنے کی وجہ

قرآن میں جہال کہیں بھی ارْض کا لفظ آیا ہے وہ مفردی پایا جاتا ہے اس کی جمع
کہیں نہیں لائی گئی۔ جس کی وجاس کا تیل ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کی جمع ارطبور آئی واسطے
جس مقام پرتمام زمینوں کا ذکر مقصود ہوا ہے وہاں خداوند کریم نے و من الارض مینلگئ فرمایا ہے۔ کیکن راقم الحروف کہتا ہے کہ اس کی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ چونکہ ارض کی جمع ارضور کا تا کہ قرآن میں شاذ کا استعمال نہیں کیا اس کی تا سیر شخ رضی الدین استرآبادی کے قول سے بخو بی ہوتی ہے چنا نجیشاذ جمع السرآبادی کی تا سیر تین و صنها (ای الشاذ من جمع المذکر بالواؤ والنون) آرضات او للتبیه علی انها لیست بجمع والنون فی مقام الالف والتاء فکانة قیل آرضات او للتبیه علی انها لیست بجمع سلامة حقیقة و یجوز اسکان راء ارضون الخ. (شرح رضی ۱۸۵ /۱۱۱ تان ۱۸۵ میں اللہ اللہ میں اللہ

### قرآن میں سموت جمع اور ارض واحد آنے کی وجد

عربی کلام میں تکرہ استعال کرنے کی وجہ

سَنَيْرَ كَ كَنَّ اسباب مِن (١) وحدت كاراده عدمثلاً وجاءً رَجَلَّ مِنْ أَقْصَى المدينةِ يَسُعىٰ لِعِنَ أَيِك آدى (رجل واحد) ضَرَبَ الله مثلاً رجُلاً فِيْه شركاء

60

متناكسون ورجلاً سلمالرجل (٢) نوع كا إرداه مثلًا هذا ذكرٌ يعني نوع من الذكركى ايك نوع ب وعلى ابصار هم غِشاوةٌ لِعِن نوع غريبٌ من الغشاوة لايتعارفه النَّاس بحيث غطَّى مالايتغطيه شنٌّ من الغشاوات أيك عجيب طرح كايرده (مانڈہ ماجالا) ہے جس کولوگ بہجانتے بھی نہیں اوروہ اس طرح آئکھ بند کر لیتا ہے کہ برقتم كے جالوں میں ہے كوئى بھى اس طرح آ نكھ كوڈ ھانے نہیں سكتا ولتجدنهم اخرَصَ على حياةِ لعني ايك طرح كى زندگى ير (وه لوگ سخت حريص بين اوروه آئنده زمانه مين درازي عمر کی خواہش ہے کیونکہ ماضی اور حال کے زمانوں میں از دیا دعمر کی حرص درست نہیں ہوسکتی قوله تعالى والله خَلَقَ كُلَّ دأبَّةَ مِنْ مآءٍ مين جوتنوين تنكير إس عنوعيت وحدت دونوں معنی ایک ساتھ ہی مفہوم ہو سکتے ہیں یعنی (خدانے) چویاؤں کی انواع میں سے ہرایک نوع کو یا لنے کی انواع میں سے ایک نوع کے ذرایعہ سے پیدا کیا اور چویائے کے افرادے ایک فرد کونطفوں کے افراد کے ایک فردے پیدا کیا۔ (۳) تعظیم کا ارادہ اس معنی میں کہ وہ شکی جس کی نسبت کہا جاتا ہے عین اور تعریف کی حدے بڑھی ہوئی (خارج) ہے یعنی اس کی عظمت کا ندازہ یاس کی تعریف کرسکنا محال ہے مثلًا فأتوا بحرب يعنى بحوب ای بحوب (لڑائی کے لئے اور کی لڑائی کے لئے جس کا بیان نہیں ہوسکتا)ولَهُمْ عذاب اليم وسلام عليه يوم ولد ،سلام على ابراهيم .ان لهم جنات (٣) تكثير وزیادتی واضح کرنے کے ارادہ سے مثلاً أِنّالْنَالا جراً لیعنی وافواً (بہت ساانعام) اور قولہ تعالی فقد کذبت رُسُلُ ایک ساتھ دونوں وجو تعظیم وتکثیر کا حمّال رکھتا ہے یعنی بڑے بڑے رسول جن کی تعداد کشر تھی وہ بھی جھٹلائے گئے۔(۵) تحقیراس معنی میں کہاں شخص کی شان اس حد تک گر گئی ہے جس کی وجہ ہے اس کا معروف ہونا غیرمکن ہے مثلاً قولہ تعالی وان الظن الاظناليني ايماحقيرظن (مكان) جس كي كوئي متى نبيس شارموتي ورنه وه اس كي پیروی کرتے کیونکہان کا یمی چلن ہے کہ وہ ظن کی چیروی کریں اوراس کی دلیل ہے قولہ تعالى ان يتبعون الالظن اورقواء تعالى مِنْ اى شيء خلقه بهي اى وجه كي مثال بيعنى ال كواكي حقير شنى اورنا چيز شنى سے بيدا كيا اور پھرائ شنى كواسي قول "مِنْ نظفة " بي بھى

بان كرديا- (٢) تقليل (كمي ظاهركرنا) بمثلًا ورضوانٌ من الله اكبريعي خداكي رضاء مندی بھی جنتوں سے بدر جہا بوطی ہوئی ہے کیونکہ رضاء خداوندی ہی ہرا کیے سعادت کی بنراد بقليلٌ منك يكفيني ولكن قليلك الايقال له قليلٌ. برى تقور ي اي عنايت میرے لئے کافی ہے کیکن تیری تھوڑی عنایت کو بھی تھوڑ انہیں کہا جاسکتا اور زمخشری نے قولہ تعالی سبحان الذی اسری لیلا کی تنوین کوای وجہ سے قرار دیا ہے یعنی اس نے اس کے معن لیلاً قلیلاً تھوڑی کی ات بتائے ہیں اور پھراس پراتنا حاشیہ چڑھایا ہے کے تقلیل کے معنی فی جنس کواس کے کثیرافراد میں سے ایک فرد کی جانب پھیردیا ہے نہ ہے کہ کسی ایک ہی فردکو ناقص کرکے اس کے کسی جزو برقاصر کردیا ہے اور کتاب عروس الافراح میں اس کاجواب یوں دیا گیا ہے" ہم نہیں مانے کہ لیل کے حقیقی معنی اس کا ساری رات براطلاق ہوتا ہے بلکہ رات کا ہرایک حصہ (اس کے بکثرت اجزاء میں سے ) رات ہی کہلاتا ہے اور سکا کی نے اس بات کو بھی اسباب تنکیر میں سے شار کیا ہے کہ اس کی تنکیر کی حقیقت سے بجزای مطلوب شئی کے اور کوئی بات مجھ میں نہ آئے چنانچہ اس نے اس کی بیصورت قراردی ہے کہ ایک امر معلوم سے تجابل کیا جائے اور دانستہ مخص کو انجان بتائے جائے مثلاً تم كبوهل لكم في حيوان على صورة انسان يقول كذا؟ اوراى اصول كى بثيادير خداوندكريم نے كفارے تجابل عارفاند كے طريقد يرخطاب كيا على ندلكم على رجل ينبئكم . كوياكه وه لوگ اس كو (رسول مِتَالْمُعَيَّمُ ) كوجائة بى تق اورسكاكى كے علاوه كى دوس مے تخص نے تنکیر کے اسباب میں عموم کے قصہ کو بھی شار کیا ہے، بایں طور کہ وہ نفی کے ساق میں ہومثلًا لاریب فیہ،فلارفت ،یاشرط کے ساق میں واردہومثلًا وان احد من ا لمشركين استجارك ؟ يا متنان (احمان جماني) كے ساق ميں يڑے جيے وانول من السماء ماء طهوراً. (الاتقان ١٠٠١)

عربی کلام میں اسم معرف لانے کی وجہ معرف کے بھی کئی اسباب ہوتے ہیں (۱) ضمیرلانے کے ساتھ اس لئے کہ اس کا مقام تظم یا خطاب یا غیبت کا مقام ہوتا ہے۔ (۲) علمیت کے ساتھ تا کہ اس کو ابتداء ہی سے

الے اسم کے ساتھ جوال کے لئے مخصوص ہے بعینہ سامع کے ذہن میں عاضر کر عمیں مثلاً قُل هو الله احدٌ محمدُ رسول الله ياتعظيم إا بانت كے لئے اور بيال موقع ير وتا ي جہاں اس کاعلم ان باتوں کو مقتضی ہو چنانچیہ تعظیم کی مثال یقعو ب کا ان کے لقب اسرائیل كے ساتھ ذكركرنا ہے جس كى وجه اس لفظ ميں مدح وتعظيم كايا جانا ہے يوں كه وہ خداكے بركزيده ياسرى الله تصابات كى مثال قوله تعالى تبت يدا ابى لهب اوراس مين ايك دوسرا نکتہ بھی ہےوہ یہ ہے کہ اس (ابی لھب) کے ساتھ اس شخص کے جہنمی ہونے کا کنا یہ بھی لگایا ہے(٣)اشارہ کے ساتھ تا کہ معرف کوازروئے جس کے سامع کے ذہن میں حاضر بناکر يورى طرح مميّز كردياجائ جيسے هذا خلقُ الله فأروني ماذا خلقَ الذين من دونه؟ اور اس سے پہنچی مقصود ہوتا ہے کہ سامع کی غباوت ( کندذ ہن) ہونے کی تعریض کی جائے اور دکھایا جائے کہ وہ حسی اشارہ کے شکی کی تمیز نہیں کرسکتا اور یہ بات بھی مذکورہ بالا آیت سے نمایاں ہوتی ہے اور تعریف بالاشارہ کا مدعا مشار الیہ کے نزدیک اور دور ہونے کی حالت كابيان بھى موتا ہے اس لئے حالت قرب كا ظهاركرنے كے واسطے هذاكولائے بيں اور دوری کی حالت تمایاں کرنے کے لئے ذالک اور اولئک سے اشارہ کرتے ہیں پھر قرب کے ساتھ اس کی تحقیر کا قصد بھی کیا جاتا ہے مثلاً کفار کا قول اھندا الذی یذکر الهتكم،أهذا الذي بعث الله رسولا أوراشاره بعيد \_ اس كى تعظيم بهي مقصود مواكرتى ہے ذالک الکتاب لاریب فیہ( م) موصولیت کے ساتھ تعریف کرنا جس کی ہے وجہ ہے كمعرف كاذكراس كے خاص نام كے ساتھ براتصوركياجا تا ہے اور يہ بات يا تواس كى يرده داری کی غرض سے ہوتی ہے اس کی تو بین کے خیال سے جیسے والذی قَالَ لوالدید أَتِ لكما (٥) معرف باللام معهود خارجي يادبني ياحضوري كي طرف اشاره كرنے كے واسطے حقیقاً یا مجاز استغراق کے واسطے اور یا الف لام کے ساتھ ماہیت کی تعریف مطلوب ہوتی ہے۔اضافت ال وجہ سے ہوتی ہے کہ اضافت تعریف کا سب سے بڑھ کرطریقہ ہے اور اس مضاف كي تعظيم بهي مواكرتي ب\_قول تعالى انَّ عبادى ليس لَكَ عَلَيْهِم سُلُطَانُ ولايرضى لعباده الكفر. اورتعريف بالاضافت عموم كقصدك لي بحى آلى --(الضاارااها)

اسم کی وجبرسمیہ

اسم کواسم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بھر پین کے نزد یک بیشتق ہے سَمُو سے جس کے معنی بلندی کے ہیں اور چونکہ اسم اپنے دونوں قسموں ( فعل وحرف) برفائق رہتا ہے اس طور پر کہ بیمنداور مندالیہ دونوں کی صلاحیت رکھتاہے اور کوفیین کے نزدیک و سُمّ سے جس کے معنی علامت کے ہوتے ہیں چونکہ اسم ایے مسلی کے لئے علامت ہوتا ہے، مگر (عاشيكافيص:٢، المصباحص: ١١، الهاميص: ٣٣) ندب ثانی کا قول مقم سے خالی نہیں۔

کلمہ کی دوسری قشم فعل ہے اس کی وجہ بہے کہ فعل تلفع سے ماخوذ ہے جمعن صمن چونکه فعل فعل لغوی لیعنی مصدر کوبھی شامل ہے جیسے الضرب میں مار نا ایک فعل ہے جو مار نے والے کے قائم مقام ہے اور جو چیز فاعل سے صادر ہووہ مصدر ہے اس لئے تسمیة الدال باسم المدلول كي بناء يرفعل تام ركه ريا كيا-الفعل ماخوذ من التلفع وهو التضمن الخ.

(عاشيكافيص:٣٠ الهاميص:٣٥)

حرف کی وجہ تسم

حرف کی وجہ سمیہ محشی کافیہ غایۃ التحقیق کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ حرف ماخوذ ہے طرف الوادي سے لین حرف کے معنی لغت میں کنارہ اورطرف کے آتے ہیں جیے اہل عرب بولتے میں "جلست حوف الوادی" میں وادی کے کنارہ بیٹااور چونکہ حرف کلام کے کنارے میں واقع ہوتا ہاس لئے کہ بیاسم اور فعل کے کنار ہوتا ہے۔ (حاشيه كافيص: ٣، بحواله غاية التحقيق الهاميص: ٣٤)

ایک اشکال اوراس کا جواب حرف کی وجہ شمیہ برکسی نے اعتراض کیا ہے کہ ہم بیٹلیم نبیل کرتے حرف کلام کے طرف میں واقع ہوتا ہے بلکہ وسط کلام میں بھی واقع ہوتا ہے جیے زید فی الدَّ ار میں حرف فی

مكمل ومدلل حل مشكلات النحو درمیان کلام میں واقع ہے ای طرح اُدید ان تضوب میں اَن حرف ناصبہ وسط کلام میں ہے اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں للبذا جب بیدوسط کلام میں واقع ہوتا ہے تو پھر حرف کا نام طرف میں واقع ہونے کی بناء پررکھنا غلط ہوا۔ جواب اول اس اشكال كاجواب صاحب الهاميدية بي كرف كاطرف مين واقع بونے سے ہماراوہ مطلب نہیں جومعترض نے سمجھا ہے یعنی آخراور کنارہ میں بلکہ اس کا مطلب بیہے کہ حرف اسم اورفعل کے مقابلہ میں علیحد ہ اور کمتر ہے کیونکہ حرف مقصود لذائم اور مستقل بالمفہومية منداورمنداليه كي طرح نهيس موتا بخلاف اسم اورفعل ك كددونول مقصودلذلة أورتقل بالمفهومة ہوتے ہیں لہذا حرف تقل بالمفہومیة نہونے کی بنایر منداور مندالیہ سے ایک طرف اور کنارہ ہوگیااس کئے اس کا نام حرف رکھا گیااب وہ اشکال مندقع ہوگیا۔ ( ہکذافی الہامیص: ۲۷) جواب دوم اس اشكال كاجواب ملاجائ نے اس طرح دیا ہے كہ حرف كوحرف اس لئے كہتے ہیں كه حرف لغت ميں طرف كے معنى ميں آتے اور بياسم وقعل كے مقابله ميں ايك جانب ب کیونکہ بید دونوں کلام میں عمدہ واقع ہوتے ہیں اور حرف نہیں اسم وقعل کے عمدہ ہونے کی وجہ يحج بيان كى جا چكى إ سمى هذا القسم حرفاً لان الحوف في اللغة الطرف وهو في طرف اي جانب مقابل لااسم والفعل الغ. (فوائد ضائيص:٢٨) مبتداءكي وجدتسميه باب انتعال سے اسم مفعول کاصیغہ ہاس کومبتدااس لئے کہتے ہیں کہ اس جمله کی ابتداء ہوتی ہے اور پیمندالیہ کا دوسرانام ہے۔ (المصياحص:١١) خركي وجهتميه خرکوخراس کئے کہتے ہیں کدوہ اسم یعنی مبتدا کے حال کی خبردیتا ہے اور خرکا دوسرانام مندب جي زيد عالم من عالم خرب كيونكم الم زيد حالت في عاليت كي خرو دراب-(المصاح:ص١١)

اسم متمكن كي وجبرتسميه

اسم معرب کا دوسرا نام اسم مشمکن بھی ہے مشمکن تمکن باب تفعل ہے اسم مفعول کا صیغہ ہاں کے لغوی معنی جگہ دینے والا چونکہ اسم اپنی ذات میں تغییر دتا ثیر کے واسطے اپنے عامل کوجگہ دیتا ہے اس کا نام اسم مشمکن رکھا گیا بمعنی جائے دادن وایں اسم نیز جائے مید مدیا مل خودرا الخے۔

وائے مید مدیا مل خودرا الخے۔

(حاشی نجویر ص: ۲، الہامی ص: ۳۳)

معرب كي وجرتشميه

معرب باب افعال سے اسم ظرف مکان ہے اس کامصدراعراب ہے جمعنی ظاہر ہونا ہے، معانی سے مراد فاعل مفعول ہونے کی جگہ چونکہ اسم معرب میں معانی کااظہار ہوتا ہے، معانی سے مراد فاعل مفعول مضاف الیہ ہیں اس لئے کہ تبدیلی حرکات یا حروف سے پنہ چلنا ہے کہ ریکلمہ اب فاعل اوراب مفعول بن گیا یا اب مضاف الیہ ہور ہا ہے اس لئے ایسے اسم کولفظ معرب سے اہل وراب مفعول بن گیا یا اب مضاف الیہ ہور ہا ہے اس لئے ایسے اسم کولفظ معرب سے اہل عرب تعبیر کرنے گئے۔

(المصباح ص: ۳۲، حاشیہ کا فیص ۳۲، الہامیص ۳۵)

مبنی کی وجه تشمیه

مبنی بنی یبنی سے اسم مفعول کاصیغہ ہے بروزن مومی، اصل میں یہ مبنوی تھا واؤاوریا ایک کلمہ میں جمع ہوئے، پہلاساکن تھا اس لئے واؤکویاء سے بدل کریا کویا میں ادغام کردیا اوریا کی مناسبت سے کسرہ دیدیا اس کے معنی بنی کیا ہوا اور قرار وعدم تغییر چوتکہ مبنی ایک ہی حالت پر برقر ارد ہتا ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس لئے بینام تجویز کیا گیا۔

(المصباح ص: ۳۲، مصباح ص: ۱۸۳۲ مصباح ص: ۱۸۳۲ مصباح ص: ۱۸۳۲ مصباح ص: ۱۸۳۲ مصباح ص

مضارع کی وجیشمیہ

باب مفاعلت ہے اسم فاعل کاصیغہ ہے جمعنی مشابہت رکھنے والے کے، مضارع کو مضارع کو مضارع اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اسم فاعل کے ساتھ حال اور استقبال بیں مشترک ہونے اور سین وسوف کے ساتھ فقص ہونے بیں مشابہت رکھتا ہے گویا دونوں شبہوں یعنی مضارع واسم نے ایک پیتان سے دود ھ بیا ہے اور یہی وجہ تسمیہ شرح رضی بین ہے۔ واسم نے ایک پیتان سے دود ھ بیا ہے اور یہی وجہ تسمیہ شرح رضی بین ہے۔ (شرح رضی میں ہے۔ (شرح رضی میں ہے۔ (شرح رضی میں ہے۔ )

## مشابهت كى تفصيل

اسم فاعل اورمضارع میں مشابہت لفظی ومعنوی بھی ہے۔ لفظا مشابہت تو ہے کہ ووتوں حرکت وسکون میں برابر ہیں لینی جتنے حروف فعل مضارع میں ساکن یا متحرک ہیں استے عی حروف اسم فاعل میں ساکن اور متحرک ہیں جیسے یَضُوبُ وضَادِ ب، یَسُتَخُوبُ وَمُسُتَخُوبُ اورای طرح لام تاکید کے واخل ہونے میں لیمنی جس طرح اسم فاعل پرلام آتا ہے ای طرح لام فعل مضارع پرواخل ہوتا ہے اورای طرح عدد حروف میں دونوں برابر آتا ہے ای طرح لام فعل مضارع پرواخل ہوتا ہے اورای طرح عدد حروف میں دونوں برابر ہیں جتنے اسم فاعل میں حروف ہیں استے ہی فعل مضارع میں ہوتے ہیں اور معنا مشابہت یہ ہیں جتنے اسم فاعل میں حروف ہیں اور استقبال میں مشترک ہے ای طرح فعل مضارع بھی حال اور استقبال میں مشترک ہے ای طرح فعل مضارع بھی حال اور استقبال میں مشترک ہے ای طرح فعل مضارع بھی حال اور استقبال میں مشترک ہے ای طرح فعل مضارع بھی حال اور استقبال میں مشترک ہے۔

افعال ناقصه كي وجبسيمه

افعال ناقصہ کوناقصہ اس کئے کہتے ہیں کہ بید دیگر افعال کی طرح صرف فاعل یا اسم پر کلام تامنہیں کرتا بلکہ خبر کے لانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح افعال تامہ کی طرح صدوث پر دلالت نہیں کرتے اس معنی کی بناء پر انمیں ایک قتم کی نقص و کمی ہے اس لئے اس کا افعال ناقصہ نام رکھا گیا۔

(متوسط بحوالہ حاشیہ کا فیص: ۲۰۱، مصباح ص: ۲۲۷)

كلم المجازات كي وجبتسميه

کلم المجازات کادوسرانام اساء شرطیہ ہے ان کوکلم المجازات اس لئے کہتے ہیں کہ مجازات بمعنی بدلہ دینا ، چونکہ بیددوجملوں پرداخل ہوتے ہیں اورایک جملہ دوسرے جملہ کے لئے جزاء ہونے پر دلالت کرتاہے اس لئے ان اساء کاکلم المجازات لقب ہوا کلما تیکہ دلالت کنند کہ جملہ ثانیہ جزاجملہ اولی باشد۔

(حاشيه بدايت الخوص: ٨٤، بحواله درايص: ٢٢٠، المصباح ص: ١٢١)

#### افعال قلوب كى وجهشميه

افعال قلوب ال وجه عنام ركما كياكه بيافعال المن صدور من جوارح اوراعضاء طامرى كي طرف عناج نبيل بيل بلكة وائع باطنى كافى بين انما سمبت هذه الافعال افعال الفعال المعتاج في صدورها الى الجوارح والاعضاء الظاهر في بل يكفى فيها الفوة العقلية (متوسط بحواله حاشيه كافيض: ١٢٥، والياس: ١١٩، مصاح من ١٢٥٠)

افعال الشك واليقين كي وجاتهميه

افعال قلوب كادوبرانام افعال الشكر اليقين الى بجد الحما كياكدان على المحفق من افعال الشكر واليقين المضائد الشكر واليقين المضائد الشكر واليقين المضائد والمحفون المحفول المشكر والمعضها لليقين. (تحريسنيك المات المحمول المحمول

حروف مشبه بالفعل كي وجهشميه

روف مشبہ بالفعل جو بیں اور مشبہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے ان حروف کو مشبہ بالفعل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کو نعل کے ساتھ مشابہت نقطی و معنوی ہے، لفظی مشابہت تو یہ ہے کہ جس طرح فعل ماضی مبنی برفتح ہوتا ہے ای طرح یہ حروف بھی مئن اور دبائل برفتح ہوتے ہیں اور جس طرح فعل ثلاثی اور دبائل ہوتا ہے ای طرح یہ جمی ٹلاثی اور دبائل ہوتے ہیں اور جس طرح فعل متعدی دواسم کا متقاضی ہوتا ہے ای طرح یہ حروف بھی دواسم کا تقاضا کرتے ہیں اور جس طرح فعل متعدی دواسم کا متقاضی ہوتا ہے ای طرح یہ حروف بھی دواسم کا تقاضا کرتے ہیں اور مشابہت معنوی یہ ہے کہ ان حروف کے معانی فعل جسے ہیں چنانچہ کا تقاضا کرتے ہیں اور مشابہت معنوی یہ ہے کہ ان حروف کے معانی فعل جسے ہیں چنانچہ ان اور انگان جمعنی استحد کو حققہ ہیں اور کان جمعنی استحد کو حققہ ہیں اور کان جمعنی استحد کو حققہ ہیں اور کان جمعنی استحد کو حققہ ہیں۔

(درايص: ٢٨٩، تحريرسديك ص: ١٤٥، متوسط بحواله كافيص: ١١٥)

حروف علت كي وجه تسميه

حروف علت تین ہیں جن کا مجموعہ واتی آتا ہان کوحروف علت اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ علت کے اس کے

حرف علت نام کردم واؤ الف یائے را ہرکہ را دردے رسد ناچار گوید وائے را (مصباح ص: ۲۳، حاشیہ پنج عنج ص: ۳، حاشیعلم الصیغد ص: ۲۰)

حروف عاطفه كي وجهتسميه

عطف كم معنى لغت مين ماكل كرنے كة تي بين چونكه يه حروف بھى معطوف كوئكم اور اعراب ميں معطوف عليه كل طرف ماكل كرتے بين اس وجه سے ان حروف كانا م حروف عاطفه ركھا كيا۔ العطف في اللُّغة الامالةُ ولما كانت هذه الحروف تميل المعطوف الىٰ المعطوف عليه سميت عاطفة (فواكد فيائي ص: تحرير سنب ص: ١٤٨) معباح ص: ٢٩٨)

حروف تحضيض كى وجدتهميه

یہ چار حروف ہوتے ہیں اَلَّا ہلاً اور لَو لا اور لو ما — تحضیض کے معنی لغت میں ایکارٹا اور آ مادہ کرنے کیلئے آتے ہیں ایکارٹا اور آ مادہ کرنے کیلئے آتے ہیں ایکارٹا اور آ مادہ کرنے کیلئے آتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کوحروف تحضیض کہتے ہیں۔ (مصباح ص: ۲۱۰، فوائد ضیائی)

حروف توقع كي وجهشميه

توقع باب تفعل کامصدرہ بمعنی امید والا ہونا، حروف توقع اس وجہ ہے کہاجاتا ہے کہ جومتوقع اخبار ہے اس کو اس سے خبر دی جاتی ہے۔ لانۂ یخبر بھا لمتوقع الاخبار اور صاحب روایہ نے اس کی وجہ سے بیان کی ہے کہ اس حرف قد سے اس خبر کی جس کے وجود کی خبر دیجاتی ہے۔ اس کا دوسرانا م حرف تقریب ہے چونکہ یہ ماضی پر داخل ہوکراس کو دوود کی خبر دیجاتی ہے۔ اس کا دوسرانا م حرف تقریب ہے چونکہ یہ ماضی پر داخل ہوکراس کو دوائے مال کی طرف قریب کرتا ہے۔ (روایص:۱۳۱۸، مصباح ص:۱۳۱۰، دراییص: ۱۲۷)

حرف ردع کی وجدتسمیه

ردع جمعنی زجر وجھڑ کنا اور منع کرنا چونکہ کلا زجر اور منع کے لئے موضوع ہے اس وجہ سے کلا کوحرف ردع کہتے ہیں۔ (مصباح ص:۳۱۸،روایی ۱۳۷۰)

حروف تنبيه كي وجه تسميه

تنبیہ کے معنی بیدار کرنا کسی چیز پر خبر دار کرنا ، حروف تنبیہ بین آلا آما ها بیحروف جملے کے سرے پرداخل ہوتے ہیں تا کہ مخاطب اس کلام کے کسی جزوے بھی غفلت نہ کرے جس کو متکلم اس کی طرف القا کرناچا ہتا ہے اور مخاطب کے ذہن میں اچھی طرح متمکن ہوجائے اور چونکہ غرض مذکور پردلالت کرنے کی وجہ سے جملہ کے شروع میں آتے میں اس وجہ سے ان کانام حروف استفتاح بھی ہے۔ منها ایقاظ الغافلین علیٰ مضمون ہیں اس وجہ سے ان کانام حروف استفتاح بھی ہے۔ منها ایقاظ الغافلین علیٰ مضمون الجملة الخ.

أمًا كے لغات

حروف تنبیه میں سے ایک اُمَا بفتح ہمزہ وتخفیف میم ہے اس میں چندلغت ہیں (۱)
همّا ہمزہ کو بد لنے اور الف کو باقی رکھنے کے ساتھ (۲)عمّا ہمزہ کوعین سے بد لنے اور الف کو باقی رکھنے کے ساتھ (۳) عمّا ہمزہ کو گراد ہے کے ساتھ (۳)
عَمْ ہمزہ کو عَیْن سے بد لنے اور الف کو گرانے ویے کے ساتھ (۵) آم فقط الف کو ساقط کرنے کے ساتھ (۵) آم فقط الف کو ساقط کرنے کے ساتھ (۵) آم فقط الف کو ساقط کرنے کے ساتھ دوں النے ویا تھا کہ ساتھ دوں اللہ کو الدحاشیہ ہدایت النوص ۱۳۰۳ مصباح ص ۲۰۰۳)

حروف ایجاب کی وجد تسمیه

ایجاب باب افعال کامصدر ہے جمعنی جواب دینااور ثابت کرنا کیونکہ بیحروف جواب دینااور ثابت کرنا کیونکہ بیحروف جواب دینے ،تقدیق ،قی نہیں بلکہ دینے ،تقدیق ،قراثبات کے واسطے آتے ہیں ایجاب سے مرادمقابل نفی ،فی نہیں بلکہ جواب دینا ہے خواہ ماسبق کی تقریر کے ساتھ ہوخواہ نفی سابق کے اثبات کیساتھ ان حروف ایجاب کا دوسرانا محروف تقیدیق بھی ہے۔ (مصباح سیسہ ہدایت الخوس : ۱۱۵)

add each

لغم میں جا رلغت ہیں

حروف ایجاب میں سے ایک تعم ہے اس میں چارلغت ہیں (۱) نَعَم نون وعین کائے اور بیمشہور لغت ہے (۲) نَعِم نون کا فتحہ اور عین کا کسرہ (۳) نَحَمُ نون کا فتحہ عین مفتور کے حاء طلی سے بدل لیتے ہیں (۴) نِعِم نون اور عین کا کسرہ ۔ (درایی ۲۶۲، مصباح ص۱۹۳) حروف زیا دہ کی وجہ تسمیہ

حروف زیادہ سات ہیں چونکہ بیحروف فی الکتاب بھی کلام میں زائد آتے ہیں لیخ جب بیر چاہتے ہیں کہ کلام میں کسی حرف کوزائد لائیں توان حرفوں میں سے لاتے ہیں اس وجہ سے بیحروف اس نام کے ساتھ موسوم ہو گئے اور ان حروف کا نام حروف صلہ بھی ہے۔ (مصباح ص: ۲۹۳، درایی سے درایی سے ساتھ موسوم ہوگئے اور ان حروف کا نام حروف صلہ بھی ہے۔

#### حروف زيادت كالمطلب

حروف زیادت کابیمطلب نہیں کہ یہ بمیشہ ذائد ہوتے ہیں بلکه ان کے زیادہ ہوئے کامطلب بیہ ہے کہ اگران کو کلام سے حذف کردیا جائے تواصل معنی میں کوئی خلل نہ آئے اوران کے ذائد ہونے کابیمطلب بھی نہیں کہ ان کے ذکر میں کچھ فائدہ نہیں کیونکہ کلام عرب میں ان کے فوائد لفظی اور معنوی دونوں ہیں فوائد لفظی لفظ کی فصاحت، تزئین عبارت بخسین کلام اوروزن شعر کی استقامت اور حن تجع وغیرہ فائدہ معنوی تاکیمن عبارت بخسین کلام اوروزن شعر کی استقامت اور حن تجع وغیرہ فائدہ معنوی تاکیمن ہوگا اور فصاحت کلام میں ان کالانا ہے ہوگا اور فصاحت کلام سے گرجائے گابالحضوص خالق ارض وسمون کے کلام میں حثود زائد لازم آئے گا جو کہ ناروا ہے۔ وَمَعنی زیادتھا انهٔ لایختلُ اصل المعنی بسقوطها لاانہ دہ آلے اللہ المعنی بسقوطها کو اند الخ.

( تحریسنیف ص:۲۷۱، روایص:۱۳۱، مصباح ص:۲۰۹)

حروف مصدر بيركي وجبشميه

صاحب مصباح کے قول کے مطابق حروف مصدر سے کی وجہ تھے۔ کہ بیحروف جملہ کومصدر کے تھم میں کردیتے ہیں اس وجہ سے ان کو حروف مصدر سے کہتے ہیں لیکن محشی ہوایت النو نے عبدالرحمٰن ملاجائی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حروف مصدر سے کی وجہ تھے ہیں کہ بیحروف اپ صلہ کو مصدر کے تھم میں کردیتے ہیں یعنی اپ معنی پرصلہ کے دہنے کے باوجوداس پرمصدر کے احکام حاوی ہوجاتے ہیں جیسے بیما دَحبَتُ ای بَوُ حُبِهَا مصدر کے معنی میں کے وقت مصدر سے کہتے ہیں۔

(فواكدفيائين: حاشيه مداية الخوص: ١١٥، مصباح ص: ٣٠٨)

حروف جركي وجهشميه

حروف جرکوحروف جاریا جراس وجہ سے کہتے ہیں کہ بیحروف اپنے مدخول کوجر کرتے ہیں ہیں جو نہ بیح معانی افعال کو ہیں ہیں ہیں ہے کہ جر کے معنی کھنچنا چونکہ بیحروف بھی معانی افعال کو اپنے مدخول کی طرف کھنچتے ہیں اوران حروف کا دوسرا نام حروف اضافت بھی ہے چونکہ اضافت کے معنی ہیں ملانا اور بیحروف فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کو اپنے معمول سے ملاویتے ہیں لہذا ان حروف کا نام حروف اضافت رکھدیا گیا۔

(تحرسنبدص:۲۲۳، روایس:۲۲۱، مصباح ص:۲۷)

شبه لا ومعن فعل كي توضيح

شبه فعل وہ شکی ہے جو فعل کا سامل کرے اور فعل کے مادہ سے ہوجیسے مصدر، اسم
فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، افعل الفضیل اور معنی فعل سے مرادوہ ہے جس سے معنی فعل
مستنبط ہوتے ہیں اور فعل کے مادہ سے نہ ہو جیسے ظرف، جار مجرور، حرف نداء حرف تنبیه،
اساء اشارات، اساء افعال، حروف تمنی وترجی چنانچہ بیسب معنی فعل پر دلالت کرتے ہیں۔
اساء اشارات، اساء افعال، حروف تمنی وترجی چنانچہ بیسب معنی فعل پر دلالت کرتے ہیں۔
(درایش: ۲۲۸، روایش: ۱۲۲۱)

حروف جاريس سے ساتواں حرف جررب ہے اس بيس سولد لغات ہيں جن کوعلامہ ہشام صاحب مغنی اللبیب نے بیان کیا ہے اول ضم را ابن تشديد باء جيے رُبُ (۴) ضم را وتخفيف باء جيے رُبُ (۳) فتح را وتخفيف باء جيے رُبُ (۵) فتح را وتخفيف باء جيے رُبُ (۵) فتح را وتخفيف باء مع التااء التا نيٹ ساکنه جيے رُبُتُ (۲) ضم راء وتخفيف باء مع تاء تا نيت ساکنه جيے رُبُتُ (۸) فتح راء وتخفيف باء مع تاء ندکور جيے رُبُتُ (۸) فتح راء وتخفيف باء مع تاء ندکور جيے رُبُتُ (۱) فتح راء وتخفيف باء مع تاء ندکور جيے رُبُتُ (۱) فتح راء وتخفيف باء مع تاء ندکور جيے رُبُتُ (۱۱) فتح راء وتشديد باء مع تاء ندکور جيے رُبُتُ (۱۱) فتح راء وتشديد باء مع تاء ندکور جيے رُبُتُ (۱۱) فتح راء وتشديد باء مع تاء ندکور جيے رُبُتُ (۱۲) فتح راء وتشديد باء مع تاء ندکور جيے رُبُتُ (۱۲) فتح راء وتشديد باء مع سکون باء جيے رُبُ (۱۲) فتح راء وسکون باء جیے رُبُ (۱۲) فتح الدہ والیہ جانبہ الحق الدہ عالیہ بدایۃ الخوص ۱۹۰۴، مصباح ص ۱۸۵۲)

غايات كى وجەتسمىيە

وہ ظرف جواضافت سے قطع کردیے جاتے ہیں ان کو عایات کہاجا تا ہے، غایات جمع ہے عایت کی بمعنی منتمیٰ الشکی ان کو عایات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کو بولنے کے بعد یہ توقع ہوتی ہے کہ ان کا تکلم ان کے مضاف الیہ پرختم ہوگا جب ان کے مضاف الیہ کو بلاعوض حذف کردیا تو خلاف توقع ان کا تکلم ان پرختم ہوگیا تو گویا کہ بین طق میں عابت ہوگئے اس وجہ سے ان کا نام عایات رکھدیا بخلاف ان کے جن کے مضاف الیہ کو حذف کر کے عوض میں تنوین وغیرہ لے آتے ہیں جیسے کل بعض تو ان کو عایات نہیں کہاجائے گا چونکہ وہاں ان پر عایات تکلم کی نہیں ہوئی ہے بلکہ مضاف الیہ پرہوئی عایات کی وجہ تسمیہ عادب روایۃ الخو نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ظروف مقطوع عن الاضافت کا نام عایات ما سالے رکھا گیا ہے کہ کلام کی عایت اورانتہاء ان کا مضاف الیہ تھا لیکن جب اس کو حذف کرویا گیا تو بیظر ف کلام کی عایت ہو گئے لہذا ان کا مضاف الیہ تھا لیکن جب اس کو حذف کرویا گیا تو بیظر ف کلام کی عایت ہو گئے لہذا ان کا نام عایات رکھا گیا۔

ضميرشان وقصه كي وجبرتهميه

اليے ضمير كانام (جو جمله سے پہلے بلام رقع ايك ضمير غائب ہو) ذكر ميں ضمير شان و مؤنث ميں قصداس لئے ركھا گيا ہے كه بيدونوں ضمير يں معہود في الذ بن بى كى جانب لوثتى بيں انعما يسمى هذا الضمير ضمير الشان والقصة لانهٔ عائد الىٰ ماهوا لمعهود في الذهنِ الىٰ مالهوا لمعهود في الذهنِ الله في الله في الذهنِ الله في الله في

نحوكي وجدتشميه

علم نحو کی وجہ تسمیہ کے متعلق مختلف اقوال ہیں ایک وجہ تسمیہ تو یہ ہے کہ نجو لغت میں جمعنی ارادہ بولا جاتا ہے نکھو تکہ میں نے اس کا ارادہ کیا، تو علم نحو کونحواس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس علم کی تدوین میں کلام عرب کی طرف قصد وارادہ ہے تا کہ وہ حضرات جواہال لغت میں سے منہیں ہیں فصاحت میں اہل لغت کے ساتھ سامل ہوجا کیں۔

(روایة النحوص: 2)

دوسري وجهشميه

صرف کی وجیشمیه

صرف کے معنی لغت میں کسی شکی کو ایک حال سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا گھو ما تا چونکه علم الصرف میں ایک لفظ کومختلف صیغوں میں گر دانا جاتا ہے تا کہ اس سے معانی مختلفہ صادر موں ۔گر دانیدن چیزیست از حالی بحالی۔ (عاشیه علم الصیغہ ص:۲صرف میرص:۲)

رفع کی وجہ تسیمہ

نصب كي وجد تسميه

نصب كمعنى لغت مين قائم كرنا، الى كى وجد تسميدي كداس كے تلفظ كو وقت دونوں لب ابنى حالت برقائم كرتا ہے، نصب دونوں لب ابنى حالت برقائم رہتے ہيں، يايد كديدكلام كاندرفضلہ كوقائم كرتا ہے، نصب سمى نصباً لانتصاب الشفتين عليه عند التلفظ به او لانه ينصب الفضلة اى يقيمها في الكلام من غير ان يحتاج اليه الكلام. الخ. (حوالہ بالادرايص: ۴۰)

جركي وجهشميه

جركمعنى لغت ميس كفيني كآتے بي ايك وجه تسميه تو يہ ہے كه اس كے تلفظ كے وقت لب زير لفظ كو ينجى كى طرف كھنچا ہے، دوسرى وجه يہ ہے كه اس كاعا مل فعل كو يامعنى فعل كو اسمى المجر جو ألانً عاملة يجو الفعل الى الاسم اولان الشفة يجو الفعل الى الاسم اولان الشفة يجو الني الاسفل عندالتلفظ. (تخذ فادميه بحوالة تحريسندس ٢٨، درايس ٢٠٠)

ضمه کی وجبر شمیه

ضم كم عنى لغت ميں ملنے ملائے كة تے بيں چونكه اس كے تلفظ كے وقت دونوں مونث مل جاتے بيں سمى الضم ضما لحصوله بضم الشفتين الخ.

( حاشيہ كافيص: ١٣٠ ، روايص: ٢٥٠ ، مصابح ص: ١٨١ ، درايص: ١١٥)

فتحه كي وجبرتسميه

فتح كوفتح ال وجدے كہتے ہيں كه اس كى ادائيگى كے وقت دونوں ہونك كھل جاتے ہيں لہذااس كانام فتح ركھا گياسمى لفتح فتحا لافتاح الفم فى التلفظ (ايضاً) كسر 6كى وجيد تشميم

کرہ کے تلفظ میں چونکہ ینچ کا ہونٹ منگسر ہوجا تا ہے بینی اس کے تلفظ میں ینچ کا ہونٹ اوپر کے ہونٹ سے علیٰجدہ ہوجا تا ہے اس کئے اس کانام کسرہ رکھا گیا۔ سمی الکسر لانکسار الشفة السفلیٰ فی التلفظ

مثال کی وجد تسمیه

معتل فاء کادوسرانام مثال ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ 'مثال' مثال (طرح) کے معنی میں ہے چونکہ معتل فاء (وَعَد یَسَرَ) قلت تعلیل میں 'فصیح' کی طرح ہے اس لئے اس کو مثال کہتے ہیں یعنی جیسے فت اقسام کی ایک قتم صحیح میں تعلیل شاذ و نادر ہوتی ہے اس طرح 'مثال کہتے ہیں تعلیل کم ہوتی اس مماثلث ومشابہت کیوجہ سے معتل فاء کو مثال کہا جاتا ہے 'معتل فاء رامثال ہا یں جہت گویند کہ شل صحیح است بسبب قلت اعلال دراں' 'معتل فاء رامثال ہا یں جہت گویند کہ شل صحیح است بسبب قلت اعلال دراں' (حاشیا علم الصیغہ صنبی)

اجوف كي وجدتهميه

اجوف کے معنی لغت میں کھو کھلا اور پیٹ کے آتے ہیں چونکہ وہ کلمہ اپنے پیٹ میں حرف علت رکھتا ہے۔ اس کا جوف حرف سے کے کو کھلا رہتا ہے۔ حرف علت رکھتا ہے یا اس وجہ سے کہ اس کا جوف حرف سے کے وکھلا رہتا ہے۔ (عاشیہ صرف میرس: ۲)

معتل كي وجدتسميه

معتل علت سے مشتق ہے چونکہ اس کلمہ میں حرف علت ہوتا ہے اس وجہ سے اسے معتل علت ہوتا ہے اس وجہ سے اسے معتل مشتق است ازعلت (عاشیہ معتل مشتق است ازعلت

خفت سکون بقالت حرکت کے معارض ہوتی ہے لہذا اس کو سیح کا قائم مقام کیا گیا اور چونکہ اس میں قدرتقل باقی رہتا ہے اس لئے وہ کھل سے جھی نہیں ہوسکتا۔ (روایة الخوص: ١٩)

# تركبيا ت مشكله

#### لاَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ

ركن الدين: استادِ محرم كلمة توحيد لا إلة إلا الله كى تركيب كسطرح موكى استثاء نبين مان كت كيونكه استثاء نبين مان كت كيونكه استثاء متصل كى صورت مين الله كا إله مين داخل مونا پايا جائے گاجو كه معبود ان باطله مين ادخال اور معبود كا متعدد مونا لا زم آئے گا اور منقطع كى صورت مين معبود حقيق الله كا استثناء اور خروج لا زم آئے گاجو كلمة تو حيد كے منافى ہے۔

ثاقب: اس کی ترکیب یول ہے لا حرف نفی جنس الله موصوف الا بمعنی غیر صفت مضاف اسے مطاف اسے مطاف الیہ سے ال کر الله موصوف کی مضاف اسے مضاف الیہ سے ال کر الله موصوف کی صفت، موصوف صفت سے ملکر لا افی جنس کا اسم ''معبود' خبر محذوف لا افی جنس اسے اسم وخبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشا سکیہ ہوا، اس صورت میں موصوف صفت میں مطابقت بھی ہے وخبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشا سکیہ ہوا، اس صورت میں موصوف صفت میں مطابقت بھی ہے کونکہ الله عکر موصوف اور الا الله صفت نکرہ اس کئے کہ غیر مثل میں کثر ت ابہا مہوتی ہے جو بوقت اضافت بھی نکرہ رہ جاتا ہے، دوسری ترکیب الله اسم اور معبود کی ضمیر سے الله بدل جو بوقت اضافت بھی نکرہ رہ جو ح قول ہے۔

(اعراب القرآن ۲۲۲/۲۲۱)

## مُحمَّدُ رَسُولُ اللهِ

محمَّدٌ مبتدارسول مضاف اسم جلال الله مضاف اليه، مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه على خبر سے ملكر جمله اسميه انثائيه بوار دوسرى تركيب جس كوصا حب اعراب القرآن علامه محمد الصافى في بيان كيا به محمد موصوف د سول مضاف الله مضاف اليه مضاف اليه سے ملكر صفت ، موصوف صفت سے ملكر مبتدا اور خبر محذوف بَشُورٌ مبتدا ابن خبر محذوف سے ملكر جمله اسميه بوا، مگر راقم كہتا ہے كه تركيب اول رائح اور تركيب افلى مرجوح كيونكه بيمن متقل جمله بها ورتركيب ثانى مين مستقل جمله بين بنآ۔

صَلَّى فعل ماضي معروف اللَّه فاعل على حرف جار جمير محلاً مجرور جار بحرور سے مكر صلّی کے متعلق صلّی فعل فاعل اور متعلق سے ملکر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوکر معطوف علیہ واؤ حرف عطف سَلَّمَ فعل ماضي معروف ضمير هو پوشيده (مرجع الله) فاعل بعل ايخ فاعل ہے ملکر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف معطوف علیہ معطوف سے ملکر جملہ معطوفہ ہوا۔

مَدَّ ظلَّهُ الْعَالِيُ

مد فعل مجهول ظلّ مضاف هٔ ضمير مضاف اليه مضاف مضاف اليه سے ملكر موصوف ہوا العالی صفت کا موصوف اپنی صفت سے ملکر نائب فاعل بعل اپنے فاعل سے ملکر جملہ فعليه انشائه موا

زِيْدَ مَجُدُكُمُ

زيْدَ فعل مجهول مجدمضاف كم مضاف اليه،مضاف،مضاف اليه علكرنائب فاعل فعل مجبول این نائب فاعل مطارحمله انشائیه، زیدت معالیکم کی بھی یہی ترکیب

دَامَتُ بَوَ كَأْتُهُمُ

دَامت قعل ماضي مؤنث معروف بوكات مضاف هُمُ ضمير مضاف اليه مضاف مضاف اليه علكرفاعل فعل ايخ فاعل ع ملكر جمله فعليه انشائيهوا-

رَحُمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ

رحمة مصدرمضاف الله اسم جلال مضاف اليه مضاف مضاف اليد علم مبتداعلى حرف جار ہضمیر کا مجرور جار مجرورے ملکر متعلق ہوا ناز لَة محدوف کے نازلة اپ فاعل محذوف اورمتعلق مطكر جمله فعلية خربيه وكرخر بهوئي متبداخر مطكر جمله اسميانثائيهوا

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

دَضِيَ فَعَلِ مَاضِي مَعْرُوفِ اللَّهُ فَاعَلَ عَنْ حَرْفِ جِارٍ فَهُمِيرِ كُلَّا مِجْرُورِ جِارِ مُجْرُورِ حِلْكَ متعلق ہواد صنی تعلی کانعل اینے فاعل ومتعلق سے ملکر جملہ فعلیہ انشا کید

قُدِسَ سِرُّهُ

قدس فعل ماضی مجہول سرّ مضاف ہ ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ سے ملکر نائب فاعل فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔

غُفِرَلَهُ

غفر فعل ماضى مجبول اس كامصدر المعفرة نائب فاعل لحرف جارة ضمير مجرور جارم معنى معرور المعفرة بائب فاعل لحرف جارة ضمير مجرور جارم معلى متعلق مواغفر كا،غفر فعل نائب فاعل متعلق على مملر جمله فعليه انشائيه مواحد حفظة الله

حفظ فعل ماضى معروف وم ضمير مفعول به مقدم الله اسم جلال فاعل مؤخر فعل اب فاعل مؤخر فعل اب فاعل مؤخر فعل اب فاعل مؤخر اور مفعول به مقدم سے ملكر جمله فعليه انشائيه موا۔

سَلَّمَهُ

سلم فعل ماضى معروف ضمير هُوَ بوشيده فاعل مرجع الله هُ ضمير مفعول بفعل فاعل مفعول به مفعول به

سُبُحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

سبحان مصدرمفاف رب مفاف اليه مفاف اليه مفاف اليه مفاف اليه مركب اضافى مورموسوف العظيم صفت موسوف صفت سے ملكر مفاف اليه سبحان مصدركا، سبحان مصدركا، سبحان مفول الية مفاف اليه سے ملكر مفعول مطلق موافعل محذوف سبحث كافعل الية فاعل مفعول مطلق سے ملكر مجل فعليه خبريه مواد

نَوَّر اللَّهُ مَرُقَدَهُ

رو نَوَّرَ فعل ماضى معروف الله اس كا فاعل مَرُ قَدَمضاف هُضمير مضاف اليه بمضاف مضاف اليه على مفعول به بعل فاعل مفعول به على للرجمله فعليه انشائيه موا- مكمل ومدلل

#### اللَّهُ اكْبَرُ

الله اسم جلال مبتدا ا كبر صيغه اسم تفضيل شبه فعل ضمير يوشيده فاعل من حرف جار كلّ مضاف شنی مضاف الیه، مضاف مضاف الیه سے ملکر مجرور ، جار مجرور سے ملکر متعلق ہوا اكبر كالكبراي محذوف فاعل اور متعلق علكر خرمبتداايي خبر علكر جمله اسميدان ائي موا

ٱلسَّلامُ عَلَيْكُمُ ورَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

السلام صيغه صفت على حرف جار كم ضمير محلا مجرور جار جار مجرور علكم متعلق موا السلام كے السلام اين متعلق سے ملكر مبتدا اول واؤ حرف عطف رحمة مصدر مضاف الله مضاف اليه،مضاف مضاف اليه علىم مبتدا ثاني واؤحرف عطف بركات مضاف أضمير مضاف اليمضاف مضاف اليه عيملكرمبتدا ثالث تتنول مبتدانازل محذوف خبر علمكر جمله

### يُوسُفُ زليخا

منادی مرخم ہے حرف ندامجذوف یوسف کی اصل فاء ترخیم کی گئی، موجودہ ف (ق) ك وزن يرو فاء عشتق م تقرير عبارت يايوسوف زليخا. اے يوسف زليخا سے وفاداری کر۔

انَّ زَيُدُ كريُم

سوال: \_ يه جمله غلط معلوم موتا ب كيونكه شروع كلام مين إن بكسر الهمزه آتا بيز ان کے بعد منصوب ہونا جا ہے مگر مرفوع ہاور کو یم کومرفوع ہونا چا ہے تو مجرور ہے؟ جواب: -آپ مغالط میں پڑگئے یہ جملہ فعلیہ ہے اور اَنَّ اَنِیْنَ جمعنی رونا سے مشتق ہے زیداس کا فاعل اور کریم کا کاف تثبیہ اور لفظ ریم (ہرن کا بچہ) ہے مرکب ہے یعنی زید ہرن کے بچہ کی طرح رویا۔

يأبأبُل

سوال: \_بابل مفرد معرف على الضم مونا جائي مكسور كول ؟ جواب: \_بابل مناوى مرخم ب چوتها حرف يعنى لام حذف كرديا كيا اور لام مكسور جو نظرة رباب \_الولاية سے صيغة امر باصل ميں يَابَابُلُ لِ تقااے بائل متولى بنجا۔

يأمنيير

یہ بھی منادی مرخم ہے چوتھا حرف (رَ) کوحذف کردیا گیا اور بقتے الراء الرویہ سے صیغہ امرے اصل میں یامنیور کھااے منیر تو دیکھ۔

ٱلْمُسْلِمُ كَافِرٌ

سرور:استادِمحتر م!مسلمان كافركيے ہوسكتا ہے؟ ثاقب: عزيزم!كافويہاں چھپانے والا بعنى كاشتكار كے معنى ميں ہے كيونكه زمين ميں وہ بچ كو چھپا تا ہے اور مسلمان كاشتكار ہوتا ہے لہذااشكال كى كيابات ہے۔ ميں وہ بچ كو چھپا تا ہے اور مسلمان كاشتكار ہوتا ہے لہذااشكال كى كيابات ہے۔ مكمل و مدلل

# فرق كابيان

علم اورفن میں فرق

علم ون میں فرق ہے کہ علم ون میں نظری اور عملی کا فرق ہے بعنی علم کی چزکے خاکھ ون میں فرق ہے بعنی علم کی چزکے خاکھ وال لینے کا نام ہے۔ کسی بھی علم کے لئے قواعد، اصول ربط وتعلق کو بھے لینا کا فی ہے اور عملی میدان میں مشق کے ذریعہ اس پر حاوی ہونے کا نام فن ہے حصول فن کے لئے اور عملی میدان میں مشق ضروری ہے، چنانچ علم نحو، صرف، نجوم، بیسب علوم ہیں اور فن تجوید اعتماء جسمانی کی مشق ضروری ہے، چنانچ علم نحو، صرف، نجوم، بیسب علوم ہیں اور فن تجوید سیگری، لوہاری، نجاری بیسب فنون ہیں۔ (تذکرہ قاریان ہندس: ۱۲مطبوعہ کراچی)

جمله اور كلام مين فرق

مذہب مخارے مطابق دونوں مترادف کلے ہیں لیکن بعض حضرات کے نزدیک دونوں میں فرق ہے جس کوشی کا فید نے علامہ ابن ہشام نحوی کی گرانقذرتصنیف مغی اللبیب کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ جملہ میں مطلق استاداصلی کی شمولیت ہوتی ہے خواہ وہ مقصودلذلة ہویا نہ ہواور کلام میں استاداصلی مع مقصودلذات ہوتی ہے یعنی دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہواں اعتبار سے ہرکلام جملہ ہوسکتا ہے لیکن ہر جملہ کلام نہیں ہوسکتا کوئلہ خاص میں عام مضمن ہوتا ہے لیکن عام میں خاص نہیں بایا جاتا۔ الاسناد فی تعریف الکلام هو الاسناد المقصود لذاته والاسناد فی تعریف الجملة الخ.

(تحريسنبك ص: ١٦ معنى اللبيب بحواله كافيص: ٣، شرح رضي ١٨١١)

سالم اورشيح مين فرق

اکشرعلاء صرف کے نزدیک دونوں مترادف ہیں اور بعض لوگوں نے دونوں میں فرق بیان کیا ہے کہ چھے وہ ہے جس میں امور ثلثہ یعنی حروف اصلی کی جگہ ہمزہ اور حرف علت اور مضاعف کے انتفاء کی شرط ہوا در سالم وہ ہے جس میں فقط حرف علت نہ ہوخواہ ہمزہ اور تضیعت ہویا نہ ہوا ور بعض حضرات نے اس کا برعکس کیا ہے کہ تیجے وہ ہے جس میں فقط اور تعض حضرات نے اس کا برعکس کیا ہے کہ تیجے وہ ہے جس میں فقط

رف علت كى انتفاء بهوخواه بهمره اورتضعيف بهويا نه بهواورسالم وه ب جس مي بهمزه اور ترف علت اورمضاعف نه بهو'' بايد دانست كه سالم پيش اكثر علماء صرف مرادف سحيح است و بعضالخ" علت اورمضاعف نه بهو' بايد دانست كه سالم پيش اكثر علماء صرف مرادف سحيح است و بعضائح" )

استفضيل اورمبالغهمين فرق

صیغهٔ مبالغداوراسم تفضیل کے معنی میں فرق بیہ کے کہ صیغهٔ مبالغد میں معنی فاعلیت کی زیادتی بغیر کسی تقابل کے فی حدذاته مقصود ہوتی ہے کسی دوسرے کالحاظ نہیں جیسے علامہ بہت زیادہ جانے والا اور اسم تفضیل میں زیادتی دوسرے کے مقابلہ میں ہوتی ہے جیسے ذید افضل من عمو و . زید عمر و سے زیادہ ام الحال اللہ اکبراللہ ہر چیز سے بڑا ہا اللہ میں معنی نبیت مقدر ہے ۔ فرق درصیغهٔ مبالغہ واسم تفضیل انبیت کہ درصیغه مبالغہ منظور زیادت می باشد الح ۔

(علم الصیغہ مبالغہ منظور زیادت می باشد الح ۔

صرف اورتصريف ميس فرق

متأخرین کے نزدیک صرف اور تصریف دونوں مترادف لفظ ہیں مگرامام النحوسیبویہ کتے ہیں کہ تصرف کا جز ہے اور صرف نحو کا جز ہے۔

(ماشيمرف يرص:٣٠ شرح شافيص:٢٠٠١)

ممنی اور ترجی میں فرق

تمنی اور ترجی میں باہم فرق یہ ہے کہ تمنی ممکنات اور ممتعات دونوں کے لئے اتا ہے بعنی تمنی میں امکان شرط ضروری نہیں ناممکن شکی کے لئے بھی تمنا کی جا علی ہے جیسے بلئے تنبی محنت تو ابااور ترجی میں امکان متمنی شرط ہے بعنی جس کا حصول ممکن ہو جیسے لَعَلَّ السَّاعَةُ قَوِیُبٌ یہی وجہ ہے کہ لَعَلَّ الشَّبَابَ یَعُودُ کہنا درست نہیں کیونکہ جوانی کاعود کر جانا ممکن نہیں بلکہ متنع ہے۔

(شرحهاة عامل ص: ١٩، مصباح ص: ٢٩٧)

مكمل ومدلل

صحيح نحوى وصحيح صرفي ميں فرق

صحیح کی تعریف میں کثیر اور مختلف اقوال ہیں مگراختصار کے مدنظر فقط صرفی اور نوی کے مابین فرق کو بیر دقلم کرتے ہیں نحویوں کی اصطلاح میں صحیح اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہوخواہ اول یا وسط کلمہ میں ہو یا نہ ہوجیسے زید وحید اور صرفیوں کے نزدیک صحیح وہ ہے جس کے حروف اصلی کی جگہ میں ہمزہ اور حرف علت اور تضعیف نہ ہوجیسے ضور کب لہذا سحیح نحوی اور صحیح نحوی عام ہے صرفی خوری اور حی صرفی خوری عام ہے اور صحیح صرفی خوری الصحیح صرفی خاص ۔ الصحیح صرفی خاص ہے الصحیح صرفی ہے الصحیح ہ

أمًّا بالفتح اورامًّا بالكسر مين فرق

ان دونوں میں فرق بیہ ہے کہ اول یعنی امّا بالفتح بیر ف شرط ہے جوتفصیل کے لئے آتا ہے اور اس کے جواب پرفاء کا آتا ضروری ہے اور ابتداء کلام میں ہوتو یہی متانفہ کہلاتا ہے اور اِمّا بالکسر بیر ف عطف ہے اگر ایک اِمّا کے بعد دوبارہ یا تو حرف اُو آر باہو یااِمًا ہی آر باہوتو اس صورت میں اِمّا بالکسر حرف عطف ہوگا جیسے باری تعالی کا قول اِمّا شَاکِرا وَ اِمّا کَفُورا اور اگر امّا کے بعد فاء آرباہویا کچھنہ آرباہوتو اَمّا بالفتح ہوگا جیسے اَمّا الّذین سُعِدُوا فَفِی الْجَنَّةِ اور اَمّا بَعُدُ .

أوَ بفتح الواواوراو بسكون الواومين فرق

اَوَ اوراَوُ میں فرق بیہ کہ اَوَ اصل میں وَ أَبِ چونکہ ہمزہ صدارت کلام کامقتفی ہوتا ہے اس لئے ہمزہ کوواؤ پر مقدم کردیا جاتا ہے جیسے اَوَ لایَعُلَمُوْنَ اصل میں وَ الایَعلمُوْنَ بعنی اور کیاوہ لوگنہیں جانے اور اَوْ بالسکون بیرف عطف ہے۔

مثال اورنظير ميں فرق

نظیراس جزئی کوکہاجاتا ہے جو ماقبل کی وضاحت کرے اور اس کا فرد نہ ہومثلاً کہا جائے کُلُ فاَعِلِ مَرُفُوع جیسے زَیدٌ عَالِمٌ میں زید مرفوع ہے چونکہ زید مرفوع توہے مگر

فاعل نہیں بلکہ مبتدا ہے تو یہ مثل لہ کافر دنہیں اور مثال اس جزئی کو کہتے ہیں جو ماقبل کی ۔
وضاحت کرد ہے اوراس کا فرد بھی ہو یعنی اگر مثال ممثل لہ کے افراد میں سے ہوتو اس کو مثال
کہاجاتا ہے جیسے کُلُّ فاعلِ مرُفُوعٌ گزید فِی ضَرَبَ زَید توزید یہاں مرفوع بھی ہے اور فاعل بھی ہے وقی المثل فی افراد الممثل له 'الخ.

(الكلام المنظم ص: ٢٤ ، شرح مولوي مبين ار١٨)

## مااورلا ءفى ميں فرق

مَا مَاضَى اورمضارع دونوں پرداخل ہوتا ہے اور لا مضارع ہی پرداخل ہوتا ہے ماضی پرلا کے داخل ہوتا ہے ماضی پرلا کے داخل ہونے کے لئے کئی شرطیں ہیں (۱) لا کے تکرار کے ساتھ جیسے فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَدِّقَ وَلاَ صَدِّفَ مِيزان صَدَّقَ وَلاَ صَدِّفَى (۲) مقام دعاء (۳) جواب قتم۔

لانفي اورلانهي ميس فرق

لا عنی میں نہ کرنے یا نہ ہو کی خبر مقصود ہوتی ہے اور لاء نہی میں انشاء۔ (علم الصيف ص: ٨)

لانبي اوركم ميس فرق

ید دونوں اپنے مابعد کو جزم دیتے ہیں اور دونوں میں فرق بیہے کہ لم کا مدخول جملہ خربیہ ہوتا ہے جو خبر بیہ ہوتا ہے جو خبر بیہ ہوتا ہے جو صدق اور کذب کا اختال رکھتا ہے اور لانہی کا مدخول جملہ انشائیہ ہوتا ہے جو صدق وکذب کے اختال سے منز ہ ہوتا ہے۔

(علم الصیغہ صن ۸)

لم اور لما مين فرق

لَمُ اور لَمَّاد ونوں مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کردیتے ہیں مگر دونوں میں فرق کی طرح ہے(۱) کم مطلقا نفی کے لئے آتا ہے اور لَمَّا نفی استغراق یعنی نفی وقت انتفاء سے لیکر وقت تکلم تک تمام از مند سابقہ کو شامل ہوتی ہے۔ (۲) اور لممّا کا استعال اکثر اس فعل میں ہوتا ہے جس کے وقوع کی توقع ہوتی ہے۔ (۳) لممّا کے فعل کا حذف کرنا جب کہ اس پرکوئی قرینہ موجود ہوتو جائز ہے بخلاف لم کے کہ اس میں حذف کرنا جائز نہیں۔ (۳) لممّا پر حرف شرط داخل نہیں ہوتے بخلاف لم کے کہ اس میں حذف کرنا جائز نہیں۔ (۳) لممّا پر حرف شرط داخل نہیں ہوتے بخلاف لم کے۔ (ہدایت النوص: ۸۵ مصباح ص: ۲۵ مصباح

مكمل ومدلل

لام كي اورلام جحد مين فرق

لام کی اورلام جحد دونوں میں لفظی اور معنوی فرق ہے، لفظی فرق ہے کہلام جحد ہیں ہے۔ کہلام جحد ہیں ہے۔ کہلام کی علت ہمیشہ کان نفی کے بعد آتا ہے بخلاف لام کی کے، اور معنوی فرق بیہ ہے کہلام کی علت اور سبب کے لئے آتا ہے اور اس لام کے گرنے سے معنی میں خلل پیدا ہوتا ہے بخلاف لام جحد کے یُویدُ اللّٰهُ لِیُدُویدُ مَا کَانَ اللّٰهُ لِیُظُلِمَ اللّٰم کے اُس کے کہ اللہ الله لِیُظُلِمَ اللّٰم کے اُس کے اللہ الله الله لِیُظُلِمَ اللّٰم کے اللّٰم ا

(منهل بحواله مدايت الخوص: ۸۵)

نون ثقليه ونون خفيفه ميں فرق

نون تقیلہ نون مشددہ کو کہتے ہیں اور بیہ مضارع کے تمام صیغوں میں آتا ہے اور نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں اور بیآٹھ صیغوں میں آتے ہیں بعنی جن صیغوں میں ماقبل نون خفیفہ نہیں لایا جائے گا کیونکہ الف اور نون میں اجتماع ساکنین لازم آئے گا اور بیدونوں میں اجتماع ساکنین لازم آئے گا اور بیدونوں مستقبل کے ساتھ خاص ہوجاتے ہیں۔

(علم الصيغه ص: ٩، مع زيادة)

شاذونادرمين فرق

شاذ کہتے ہیں جوخلاف قیاس ہواور یہ کلام عرب میں زیادہ ہے اور نادر وہ ہے جو موافق قیاس ہولین اس کا وجود قلیل ہو۔ (التعریفات ص: ۱۲۰)

اسم فاعل اورصفت مشبه میں فرق

ان دونوں میں فرق ہے کہ معنی مصدری پردلالت کرنے والا اسم فاعل میں صفت عارضی ہوتی ہے یعنی شروع سے نہ ہو بلکہ کسی خاص وقت میں وہ متصف ہوجا تا ہے اور بیا صدوث پردلالت کرتا ہے استمرار پرنہیں مثلاً حائض و طالق تو مراد بیہ ہوگا کہ وہ عورت پہلے حائضہ اور مطلقہ نہیں تھی بلکہ اب ہوگئ اور کسی وقت ختم ہوجائے گی اور صفت مشبہ میں لازی اور دائمی صفت ہوتی ہے جیسے زید حسن و کریم مراداس سے یہ ہوگا کہ زید میں صفت اور دائمی صفت ہوتی ہے جیسے زید حسن و کریم مراداس سے یہ ہوگا کہ زید میں صفت

حسن اورصفت کرم شروع سے پائی گئی یعنی اس میں بیصفت دائی اور پائیداری ہے اس میں مصفت حسن یا کرم انہمی پیدانہیں ہوئی بلکہ استمراری ہے اسی طرح اسم فاعل کے صیغے قیاسی میں اورصفت مشبہ کے صیغے ساعی ہیں اسم فاعل حال یا استقبال سے مشروط ہوکر عمل کرتا ہے اورصفت مشبہ مطلقاً بغیر زمانہ حال یا استقبال کے تعل لازم کا ساعمل کرتا ہے اس لئے کہ یہ ہمعنی ثبوت ودوام ہوتا ہے اورزمانہ حال یا استقبال حدوث کومستلزم ہے۔

(رواية الخوص:١٠٣١،مصباحص:٢٣٥)

لام امراور لام تاكيد مين فرق

لام امراس لام کو کہتے ہیں جس سے وجود فعل طلب کیاجائے اور بیلام ہمیشہ کسور ہوتا ہے گرجب بیلام حروف عاطفہ واؤ، فاء اور ثم کے بعد آتا ہے تو وہ لام ساکن کردیاجاتا ہے جیسے قولہ تعالی وَلُمَّاتِ طائِفَةٌ فلیصلوا ٹم لُیقُضو اور حاضر معروف کے صیغوں کے علاوہ مضارع کے تمام صیغوں میں آتا ہے اور لام تاکید مفتوح ہوتا ہے اور اس کے معنی البت اور اذعان کے آتے ہیں اور بیلام اسم اور فعل دونوں پر آتا ہے۔ جیسے لَزَیدٌ اَفْضَلُ مِنَ عَمُر و اور إِنَّ دَبِّکَ لَیحُکُم بَینُنَهُمْ. (بدر منیرص: ۷۵ تا ۱۱ الطالب ص: ۱۵۵)

فاعل واسم فاعل ميس فرق

اسم فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جوفعل مصدر سے اس ذات کے لئے مشتق ہوجس کے ساتھ فعل قائم ہوخواہ ساتھ یہ فعل قائم ہوخواہ ساتھ یہ فعل قائم ہوخواہ صادر ہویا نہ ہواور یہ خص ذات و تشخص پر دلالت کرتا ہے جیسے قتل زید عمرواً و مات خالد سادر ہویا نہ ہواور یہ خص ذات و تشخص پر دلالت کرتا ہے جیسے قتل زید عمرواً و مات خالد (ایسنان ص: ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲)

صيغه فاعل وفعيلٌ مين فرق

فاعل کاصیغہ بطریق حدوث دلالت کرتا ہے اور صیغہ فاعل بروزن فعیل استمرار وبداومت پردلالت کرتا ہے اور صیغہ فاعل بروزن فعیل استمرار وبداومت پردلالت کرتا ہے جوزن پرآتی جملہ صفات فعیل کے وزن پرآتی ہیں تا کہ تجدداور حدوث نہ لازم آئے۔

(علم الصیغہ ص: ۱۲)

مكمل و مدلل

عمر بالضم اورعمر وبالفتح مين فرق

ر الله الفتح واؤکے ساتھ ان دونوں میں فرق ہے کہ عمر بالضم بغیر واؤکے ہوتا ہے اور عمر و بالفتح واؤکے ساتھ آتا ہے۔ (مؤلف)

ضمه، فتحه ، كسره وضم ، فتح ، كسر ميں فرق

ضم فتے کرہ یہ تینوں جب تا کے ساتھ مستعمل ہوتے ہیں توان کا اطلاق معرب اور بنی دونوں کی حرکتوں پر ہوتا ہے اور جب یہ تینوں تاء سے مجرد اور خالی ہوں تو بنی کے ہی القاب ہوتے ہیں معرب کے نہیں جیسا کہ رفع نصب جرکا اطلاق فقط حرکات وحروف معرب ہی پر ہوتا ہے اور معرب و بنی کی حرکات کا مخصوص القاب کے ساتھ نام رکھنا نحاۃ بھرہ کے نزدیک ہے اور نحاۃ کو فی معرب کی حرکات کا اطلاق بنی کی حرکات پر کرتے ہیں اور بنی کی حرکات کا اطلاق معرب کی حرکات برکرتے ہیں ان کے یہاں اطلاق میں کوئی شخصیص نہیں۔ و الکو فیون لا یفعلون بین القاب المبنی و المعرب فیست عملون میں القاب المبنی فی المعرب و بالعکس.

(تحريسنب ص: ٢٩١٦ ، رواية النحوص: ٧٤، مصباح: ص ٢٩٦١ ١٨)

فائده

محشی ہدایت الخونحات بھرہ کے نزدیک القاب معرب و مبنی میں فرق کو واضح کرنے کے بعد کتاب المنهل کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ حق اور شیح بات یہ ہے کہ بھر بین معرب میں مرفوع منصوب مجرور استعال کرتے ہیں اور منی میں مضموم مفتوح مکسور کہتے ہیں اور ضم فتح کسر القاب معرب و مبنی دونوں ہیں چنانچے ہنی میں کہتے ہیں حیث بنی برضم است اور زید درحالت رفع بضم می باشد۔ (ہدایت الخوص:۵۴)

لام جار مكسور ومفتوح مين فرق

بذات لام جارہ بھی مفتوح ہوتا ہے اور بھی مکسوراس کی تفصیل سے ہے کہ لام جارہ جب اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے تو وہ مکسور ہوتا ہے جیسے لزید اور جب ضمیر واحد متکلم پر داخل ہوگا تب بھی مکسور ہوگا جیسے لی اور یا عظم کے علاوہ اسم مضمر پر داخل ہوتو لام جار مفتوح ہوگا جیسے لئالگئم اسی طرح اگر منادی پر بیدلام داخل ہوتو تب بھی مفتوح ہوگا جیسے یا اَلْزِیُدِ

(المصباح ص: ۸۲، بدرمنیر ص: ۵۹)

لِمَ اوركم مين فرق

لِمَ بِالكَسر اور لَمُ بِالفَحْ دونوں میں فرق یہ ہے کہ لِمَ اصل میں لِمَا لَعِیٰ لام جارہ اور مائے نفی سے مرکب ہے اور قاعدہ ہے کہ جب ما نفی پرحرف جارہ داخل ہوجائے تو ماکے الف کوحذف کردیتے ہیں اور اس کے معنی کیوں کے آتے ہیں جیسے باری تعالیٰ کا فرمان لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ بِارہ: ۲۸ جس کوتم خود نہیں کرتے تو دوسروں کو کیوں کہتے ہواور لَمَ تردف جازم میں سے ایک حرف ہے جومعنی نفی کے لئے آتا ہے۔ (مؤلف)

(اعراب القرآن ص: ۲۱۵ مطبوعه بيروت)

إِنَّ مُسوره وأَنَّ مفتوحه مين فرق

اِنَّ مَسورہ جملہ کے معنی کونہیں بدلتا بلکہ معنی جملہ کومؤ کد کرتا ہے جیسے اِنَّ زَیُداقائم میں تاکید قیام زید ہے اور انَّ مفتوحہ اپنے مابعداسم وخبر سے ملکر مفرد کے تھم میں ہوتا ہے اس کے کہاں میں اسنادتام ہوتی ہے۔

لئے کہاں میں اسنادتام ہوتی ہے۔

محذوف ومقدر مين فرق

علامہ محماعلی تھانوی اپن تھنیف کشاف اصطلاحات الفنون میں لکھتے ہیں کہ محذوف ومقدرمتر ادف اصطلاحات ہیں اور ایک دوسرے کی جگہ متعمل ہوتے ہیں اور ان میں بعض حضرات یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ محذوف اس پوشیدہ کلمہ کو کہتے ہیں جس کی پوشیدگی سے لفظ میں اثر پڑتا ہو اور مقدر اس خفاء کو کہتے ہیں جس سے الفاظ میں کوئی اثر نہ پڑے۔ المقدر یستعمل فی الحذف باطلاق احدهما مکان الاخروالفرق بینهٔ وبین المحذف ان المقدر مابقی اثرہ فی اللفظ النے اور ملاجامی فوائد ضیائی میں لکھتے ہیں کہ لفظ سے کی شکی کوحذف کردیے اور نیت میں باقی رکھنے کومقدر کہتے ہیں۔ الفظ سے کی شکی کوحذف کردیے اور نیت میں باقی رکھنے کومقدر کہتے ہیں۔

حل مشكلات النحو

100

مكمل ومدلل

انزال وتنزيل مين فرق

انزال کہتے ہیں ایک دم مجموعی طور پرنازل کرنے کو اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا ہے۔ آ ہتہ قتہ وقت ضرورت اتار نے کو، قرآن کی بید دونوں صفتیں ہیں اس کا انزال اول من اللوح الی ساء الد نیا جملة بتام ہا ہوا ہے اس لئے بعض جگہ اس کو انزال سے تعبیر کیا گیا اور پوری مدت تبلیغ ونبوت میں یعنی ۲۳ رسال میں تھوڑا تھوڑا اتر تار ہااس لئے اس کو تنزیل ہے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔

غرض وغايت ميں فرق

بعض لوگوں کے نزدیک دونوں مترادف ہیں اور بعض لوگوں نے دونوں ہیں اتحاد
ذاتی اور تغایر اعتباری ثابت کیا ہے چنانچہ علامہ عبدالنبی احمر گری دستور العلماء میں لکھے
ہیں کہ کسی شکی یافعل کا مرتب ہونا فاعل کے اقدام کا باعث ہوتو اے غرض کہتے ہیں اور جس
کی وجہ سے شکی کا وجود ہووہ عایت ہے۔ الغرض ان مایتر تب علیه فعل ان کان الغ
الغایة مالا جله وجود الشنبی مثلاً ذہن کا خطاء لفظی سے محفوظ رہنا تخصیل علم نحو پر مرتب
ہما ہے گا اور چونکہ یہ اس کی تخصیل پر باعث ومعرض ہے غرض کہلائے گا بالفاظ
دیگر قلم خرید نے کے لئے باز ارجانا تو غرض ہے۔ اور قلم خرید لینا یہ عایت ہے۔

(التعریفات ص: ۵۵۱، دستور العلماء، مصباح ص: ۲۲)

متیٰ وایان میں فرق

ان دونوں کے باہمی فرق کوصاحب منہل وصاحب درایہ نے یوں بیان کیا ہے کہ می زمانہ ماضی وستعبل امور عظیمہ د ونوں میں مستعمل ہوتا ہے اور ایان صرف زمانہ مستقبل و مستقبل امور عظیمہ د ونوں میں مستقبل و امور عظام کیلئے آتا ہے۔ (منہل بحوالہ درایش: ۸۸، دوایہ ۲۰۹، مصاح ص: ۲۰۹)

انواع واصناف واقسام ميس فرق

یہ تنوں الفاظ کثرت ہے نحو کی کتابوں میں مستعمل ہوتے ہیں تینوں میں فرق ہے ہے کہ جزئیات جو کلی کے تحت ہوتے ہیں ان میں اگر بتاین ذاتی ہے تواسے انواع کہتے ہیں (مكمل ومدلل

1+1

حل مشكلات النحو

اورا گرتباین عارضی ہے تو اے اصناف کہتے ہیں اورا گرتباین ذاتی وعارضی دونوں ہیں تو اے اقسام سے تعبیر کریں گے ان المجزئیات المندر جة تحت الكلى الخ.

(العریفات ص: الحا)

مفرداور واحدمين فرق

دونوں میں فرق بیہ ہے کہ مفرد بھی حقیقی واقع ہوتا ہے اور بھی اعتباری اور بھی اس کا وقوع تمام جنسوں پر ہوتا ہے اور واحد صرف واحد حقیقی پر واقع ہوتا ہے ان المفود قدیکون حفیقاً وقد یکون اعتباریاً. (العریفات ص: ۲۱۹)

إِنْ اوراذُ مِين فرق

ابن ابی حاتم نے السدی کے طریق پر ابومالک سے نقل کیا ہے کہ اِنْ بکسرالف قرآن کریم میں لم یکن (نہیں تھا) معنی میں ہے اور جس مقام پراِذُ آیا ہے اس کے معنی فقد کان (بیشک تھا) کے ہول گے۔(الاتقان ۱۹۸۱)

اذا وان شرطيه مين فرق

افدا إن شرطيه كے خلاف يقينى مظنون اور كثير الوقوع باتوں پرخصوصت سے داخل موارتا ہے۔ اور إن بالخصوص مشكوك اور موہوم اور ناور باتوں پر آتا ہے اى وجہ سے خداوند كريم نے فرمايا ہے افداق متم الى الصلواة فاغسلوا و جو هكم اور پھرارشاد كيا ہے وان كنتم جنباً فاطهروا ان مثالوں سے معلوم ہوتا ہے كہ خداوند كريم نے وضوء كے بارے ملى جوبار باراور كثير الوقوع ہے لفظ اذاكو لايا اور غسل جنابت كے واسطے جس كا وقوع ناور على جوبار باراور كثير الوقوع ہے لفظ اذاكو لايا اور غسل جنابت كے واسطے جس كا وقوع ناور ہم حوارت كو وارد كيا كيونكہ جنابت ، حدث كى نسبت كم ہواكرتى ہے اى طرح ارشاد ہے فاذا جاء تھم الحسنة و ان تصبهم سئة يطير اور فرمايا و اذا الناس رحمة فرحوابها وان تصبهم سئة بماقدمت . ان ندكوره مثالوں ميں پروردگارعالم نے نيكى كى جانب ميں اذا كولايا ہے كونكہ بندوں پرخداكى نعتيں بكثرت اور يقينى بيں اور بدى كى جانب إن واردكيا اس لئے كہ بدى كم واقع ہونے والى اور مشكوك چيز ہے۔

اشكال: دوآيتي مذكوره قاعدے كے خلاف ميں پہلى آيت ولئن متم اورافان مّاتَ ہے کہان میں باوجودموت کے یقیناوا قع ہونے والی شکی ہونے کے إِنْ واردكیا ہے۔ ووسرى آيت واذا مس الناس ضرُّ دعوا ربهم مينبين اليه ثم اذا الاية ال يي دونوں طرف اذا وارد ہے بہلی آیت کے اشکال کوعلامہ زخشری نے بیہ کہہ کرختم کیا ہے کہ موت کا وقت چونکہ معلوم نہیں ہوسکتا اس لئے اس کوغیریقینی شک کے قائم مقام بنایا اور دوسری مثال کے اشکال کوعلامہ سکا گئے نے یوں رفع کیا ہے کہ اس مقام میں ملامت کرنے اور خوف دلانے کے اراد ہے سے خداوند کریم نے اذا کو استعمال کیا تا کہ بندے ڈریں اوراس بات کومعلوم کریں کہ ان کوضر وریکھ عذاب بھگتنا ہوگا بھریتفصیل ( کمی عذاب) لفظ مس سے ماخوذ ہوتی ہے اورلفظ صُرٌّ کے نکرہ بنانے سے بھی۔اب رہی یہ بات کہ قولہ تعالی واذا انعمنا على الانسان اعرض واذا مسه الشر فذودعاء عريض الك كانبت، جواب دیاجائگا کہ مسہ میں جو خمیر ہے وہ مغرور روگر دانی کرنے والے کی جانب پھرتی ہے نہ کہ مطلق انسان کی طرف اور اذا کالفظ یہاں اس امرے آگاہ بنانے کے واسطے لایا گیا ہے کہ ایسا متکبر روگردانی کرنے والا شخص یقینا شرمیں مبتلا کیاجائے گا۔ الجوین کہتاہے کہ میرے خیال میں یہ بات آئی ہے کہ اذا بوج ظرف اور شرطم دود ہونے مقین اور مشکوک دونوں برآسكتا ہے بعنی شرط ہونے كے لحاظ سے اسكومشكوك براورظرف ہونے كى وجدے مثل تمام ظروف کے متقین براس کا دخول موزوں ہے۔ (الاتقان: ار ۱۹۵۲ ۳۹۳)

دوسرافرق

عموم کافاکدہ دیے میں بھی اذا ، اِن کے برمکس اورخلاف ہے ابن عصفور نحوی کہتے ہیں کہ اگرتم میں کہوکہ اذا قام زید وقام عمر وتواس سے بیفا کدہ حاصل ہوگا کہ جس جس کہ اگرتم میں کہو اہوا ہو دی کھڑ اہوا اور یہی بات سے ہوا د "اذا" میں اگر مشر دط بہا معدوم ہوتو جزاء فی الحال واقع ہوجا کیگی مگر اِن میں جزاء کا وقوع فی الحال اس وقت تک نہ ہوگا جب بحک کہ مشر وط بہا کے وجود سے مایوسی کا ثبوت نہ ہوجا نے اور اذا میں اس کی جزا، ہمیشہ اس کی شرط کے عقب میں آتی ہے اور اس سے متصل ہی رہتی ہے یوں کہ نہ تواس

برجزاء کی تقدیم ہوئی ہے اور نہ تاخیر مگران اس کے خلاف ہے اور اِذا اپنے مُدخول کوجز م نہیں دیتا جس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ محض شرط ہی کے لئے نہیں آتا۔ (ایضاً) اذَنْ و اذا میں فرق

میں نے اینے شیخ علامہ کا فیجی کوتولہ تعالی ولئن اطعتم بشراً مثلکم انگم اذا لخسرون. كے بارے ميں بيكتے ساكہ بكراس مقام ميں جولفظ اذا آيا ہے يہ معہوده ومقرره لفظ اذن مبيس بلكه اذا شرطيه ب اورجوجمله اس كى جانب مضاف موتاتها وه حذف كركاس كے عوض ميں تنوين لائي گئي ہے جيساكہ يومند ميں ہے۔ ميں شيخ كاس بيان کونہایت عمدہ خیال کرتااور سمجھتاتھا کہ بیہ باریکی انہی نے سب سے پہلے نکالی ہے مگر بعد میں مجھ کوزرکشی کی کتاب البربان دیکھنے کا اتفاق ہواتو میں نے دیکھا کہ علامہ موصوف نے اذا کے دونوں مذکورہ بالامعنوں کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ دواور بعض بچھلے زمانہ کے علماء نے اذن کے ایک تیسر مے معنی اور بھی بیان کئے ہیں اور دومعنی سے ہیں کہ اذن کالفظاذا كلمة ظرف زبان ماضى اوراس كے بعد آنے والے ايك تحقيقى يا تقديري جملہ سے مركب ے، مگروہ جملہ تخفیف کے خیال سے حذف کردیا گیا ہے اوراس کے عوض میں "حینند " کی طرح تنوين لا أي كئي فرضيكه بير اذا فعل مضارع كونصب وينے والا عامل برگزنهيں كيونكه اذن ناصبغل مضارع کے ساتھ مخصوص ہے اور یہی سبب ہے کہ وہ مضارع میں عمل کرتا ہے کیونکی کمل کر نامخصوص عامل ہی کا کام ہے لیکن سے اذامضارع پرآنے کے لئے مخصوص نہیں بلك فعل ماضى يرتجى آجاتا عجي اذاً لاتينهم اذاً لامسكتم اوراذاً لارزقناك اوراسم يجى آياكرتام مثلًا اذا لمن المقربين. زركتي كبتام كمان معنول كوعلاء تحوف بيان نہیں کیا ہے گریان کے اس بیان کا قیاس ہے جو کہ انہوں نے اڈ کے بارے میں کہاہے، "ابوحیان کی کتاب تذکرہ میں وارد ہے"اس علم الدین اهمنی نے بیان کیا کہ قاضی تقی الدين بن زرين كي رائي كم "اذا" ايك حذف شده جمله كي عوض مين آتا ب اوريكي نحوى عالم كاقول نبيس جوي كاقول ي ميرك خيال مين جو مخص "انااتيك" كاس كے جواب س اذن اكر مك رفع كراتھ كہناجا كزے يعنى ال معنى ميں كه "اذا اتيتنى

ا كرمك" مكريهال ب البينني جمله فعليه حذف كرك الى كوش ش صرف توي لے آئے اور الف بوجہ دوساکن حروف کے اسکیا جمع ہونے کے کر گیا۔ جونی کہتاہ اس بارے میں علما پنجو پر بیاعتراض سی نہیں ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اس مثال میں فعل کے اذر ناصبہ کے ساتھ منصوب ہونے پراتفاق رائے کرلیا ہے کیونکہ ان کی مراد اصلی ہے سے کہ ايياوي موسكتا ب جهال اذر فعل مضارع كونصب دين والاحرف مواورا كراذا كوطرف ز مان اور تنوین کواس کے بعد والے جملہ کے عوض میں لائی گئی تصور کریں تواس مذکورہ بالاامرے اذری کے بعد فعل کور فع دیتے جانے کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ بہت سے تحویوں نے مَنْ كے بعد كوشرطيه مان كرج م اور موصوله مانے كى حالت ميں رفع بھى ديا ہے۔ مذكورہ بالااصحاب کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ انھوں نے بھی ای مرکز کے گرد چکر کا اے جس ك كرديشخ كا فيجي كلومتار باب اورسب كامقصد قريب قريب ايك عى ب كين ان صاحبوں میں سے ایک بھی ایسے نہیں جوعلم نحو کے مشہور اور مسلم الثبوت عالم ہوں یا ایسے موں کہ نحوی قواعد کے بارے میں ان کا قول متند قرار دیا جائے بال بعض نحوی اس طرف ضرور گئے ہیں کہ اذن ناصبہ کی اصل اسم ہاور اذن اکرمک کی تقدیر عبارت اذا جنتنی ا كرمك تقى مرجمله (جئتنى) وحذف كركے اس كے معاوضه ميں تنوين لاركى اور أنْ كومضم كيا كيا۔ اور بعض دوسرے علماء نحواس طرف كئے ہيں كه اذناك مركب لفظ بجو اذااوراً نُ معلى كربنا إوريد دونو ل قول ابن مشام في كتاب المغني مين بيان كئ بين-(الفارعهم ١١٥١)

جہور کہتے ہیں کہ اذن پُرنون سے تبدیل شدہ الف کے ساتھ کہاجا تا ہے اورای پر قاریوں کا بھی اجماع ہے اورایک گروہ نے جس میں سے مازتی اور مبرد بھی ہیں غیرقر آن میں اڈن پرصرف حرف نون کے ساتھ وقف کرنا جائز رکھا ہے یعن کُن اوراُن کی طرح میں اڈن پرصرف حرف نون کے ساتھ وقف کرنا جائز رکھا ہے یعن کُن اوراُن کی طرح چنانچہای اختلاف ہے کہ پہلی حالت کے چنانچہای اختلاف ہے کہ پہلی حالت کے وقف کی بنیاد پراس کی کتابت میں بھی بیا ختلاف ہے کہ پہلی حالت کے وقف کے کہا تھے ہیں جیسا کہ صحفوں میں لکھا گیا ہے اس کو الف کے ساتھ اذا لکھتے ہیں جیسا کہ صحفوں میں لکھا گیا ہے اور دوسری قفی حالت کے اعتبار سے حرف نون کے ساتھ اڈن لکھا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اور دوسری قفی حالت کے اعتبار سے حرف نون کے ساتھ اڈن لکھا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں

(مكمل ومدلل

کے قرآن میں اس پروقف کرنے اور اس کی کتابت کی نبست اللہ ہی ہے۔ اور اس کا الف کے ساتھ لکھا جانا ہی اس بات کی ولیل ہے کہ وہ اسم نون ہے اور ایسا کا الف کے ساتھ لکھا جانا ہی اس بات کی ولیل ہے کہ وہ اسم نون ہے اور ایسا حرف نہیں جس کے آخر میں نون آتا ہو خاص کر اس لحاظ ہے کہ قرآن میں اوا میں مضارع واقع ہی نہیں ہوا ہے لہذا درست اور مناسب یہی ہے کہ یہ میں اس کے میشتر لئے ٹابت کئے جا کیں جیسا کہ آئے کا فیجی اس جانب مائل ہوا ہے یا جیسا کہ اس کے پیشتر علاء کا قول بیان کیا گیا ہے۔ (ایصنا: ار ۱۹۹۸،۳۹۸)

حتى والى ميس فرق

(حل مشكلات البحو

دونوں میں چندامور باہمی فرق عیاں کرتے ہیں مثلاً حتیٰ ان باتوں میں منفرد ہے كدوه تحض اسم ظاہر كوجر ويتا ہے اوراس آخر مبوق كوجوكى اجزاء ركھتا ہے اوراس كا جمرور جزءا خرك ساتھ ملاتى ب جسے قولہ تعالى سلام هى حتى مطلع الفجر اس مثال ميں حتیٰ نےمطلع کوجردیا ہے کہ جورات کے آخری صدفجر سے ملاتی ہے اوروہ اے جل تعل كے تھوڑ اتھوڑ اشروع ہو چلنے كا فائدہ دیتا ہے اور اس كے مقابل میں ابتداء غایت كی ضرورت نہیں ہوتی اوراس کے بعد اُئ مقدرہ کے باعث سے مضارع منصوب واقع ہوتا ہاوراس حالت میں مضارع منصوب مع آئ مقدرہ کے دونوں مصدر بحرور کی تاویل میں ہوتے ہیں پھراس وقت حتیٰ کے تین معانی آتے ہیں ایک پیرکہ وہ الی کامتر ادف ہوتا ہے جیسے قولہ تعالی ان نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى الخ. يعنى موى كے والي آئے تك دوسرے بیر کرحتیٰ ،تعلیلہ کا مترادف ہوتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ و لایز الون یقاتلونکم حتی يردوكم اور لاتنفقوا على من حتى ينفضوا اى ترادف كالمحمل قوله تعالى فقاتلوا السي تبغی حتی یبغی بھی ہے اورتیسرے یہ کہ وہ اشتثاء میں "الا" کامترادف ہوتا ہے این ما لک وغیرہ نے اس کی مثال میں قولہ تعالی و ما یعلمان حتی یقو لا کو پیش کیا ہے۔ (الفا:الاعتاما)

(مكمل ومدلل

حتى كالغت

حتیٰ کی حاء کو (ع)۔ (عین ) سے بدل کرعتٰی پڑھنا یہ قبیلہ مُزیل کی لغت ہے۔ اور ابن مسعور ﷺ نے اسے یونہی پڑھا ہے۔ (ایضاً:۳۳۴)

سين وسوف مين فرق

سین حرف ہاس کا دخول مضارع کے لئے خاص ہے جب یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو خالص استقبال کے معنی میں کر دیتا ہے پھرخود بمنز لداس کے ایک اجزء کے ہوجوا تا ہے اس واسطے اس کو مضارع میں کوئی عمل نہیں دیا گیا بھرہ ووالے اس طرف گئے ہیں کر''سوف'' کے ساتھ وارد کیا جائے تو کر''سوف'' کے ساتھ وارد کیا جائے تو اس میں بذہبت''سوف'' کے استقبال کی مدت زیادہ تھگ ہوتی ہے اہل اعراب (نحویین) اس میں بذہبت'' سوف'' کے استقبال کی مدت زیادہ تھگ ہوتی ہے اہل اعراب (نحویین) اس کو حرف شخصیں سے تعبیر کرتے ہیں اوراس کے معنی توسیعے ووسعت کے ہیں کیونکہ مین فعل مضارع کوایک ہے حد تھگ زمانہ استقبال کی طرف منقل کردیتا ہے۔ (۲۳۷)

لا اوركن كے ساتھ فى كرنے ميں فرق

لن حرف نفی اور حرف نصب اور حرف استقبال ہلا کے ساتھ نفی لانے ہا اس استھ نفی کرنازیادہ بلیغ ہاں واسطے کہ بیتا کیدنفی کے لئے آتا ہے جیسا کہ ذختر ی اور اہن ساتھ نفی کرنازیا دہ بلیغ ہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس بات سے اٹکار کرنے کو کٹ جہتی بالی جو ضیک کرن انی افعکن کی نفی کے واسطے جیسا کہ اور لٹا بتا ہے خرضیک کرن انی افعکن کی نفی کے واسطے جیسا کہ اور لٹا بیل ہے جو ضیک کرن کے ساتھ میں ہے بعض علماء کا بیان ہے کہ افلی عرب مظنون (گمان کی گئی بات) کی نفی کے ماتھ اور مشکوک امرکی نفی لا کے ساتھ فی کیا کرتے ہیں اس کو ز ملکانی نے اپنی کتاب جیان میں کھا ہے اور زختر کی بیان ہیں کہا ہے کہ نن تا بید ( بیستی کی نفی کے لئے وارد ہوتا ہے میں کھا ہے اور زختر کی جسینا کہ قولہ تعالیٰ لن یعلقو اذبابا اور وَلْنُ تفعلو ایس ہے ۔ ابن مالک کہتا ہے زختر کی میں کوایسا کہنے پراس بات نے آمادہ بنایا کہ وہ الذہ تو انہ کہا ہے دوران تو انہ نہ کے بارے میں خدا کا ویوار نامکن

یونے کا اعتقاد رکھتا تھا مگر کی نے زختر کی کے اس تول کی تر دید کرتے ہوئے کہا ہے کدا گر لَنْ تابيدُ فِي كَافَا كُدُهُ وِيا كُرْمَا تُو"لَنُ أكلم اليومُ انسيا" مِن لَنُ كَامْقِي اليومُ كَي قيد مقيد ندينايا كيا بوتا اوركَنُ نبرخ عليه عاكفين حتى يرجع البنا موسى من وقت كي قيدلكانا مح ندہوتا (اوربیاکہ لُنُ بعمنو أ ابدأ من لَن كرار اور ے جے دراصل ہونا نہ جا ہے ۔ اور لن يَخْلَفُوا ذباباً مِن تابيد كافائدہ بيروني حالات اور گردو پیش کے قرائن کی وجہ ہے حاصل ہوا ہے۔اورابن عطیہ نے لن کے تابید نفی کا فائدہ دینے کی بابت رجم کی کی رائے سے موافقت کی ہے۔ ابن مالک قولہ تعالیٰ لَنُ توانی کے معانی میں بیان کرتا ہے۔" اگرہم اس نفی کی تابید کے قائل رہیں تو یہ بات اس معنی کوشامل ہوگی کہ موی علیہ السلام بھی خدا کے دیدار ہے مشرف بی ندہوں گے حتی کہ آخرت میں بھی ان کود بدارالی حاصل نہ ہوگالیکن متواتر حدیث میں بدیات پایے شوت کو پنجی ہے کہ اہل جنت خداوتدكريم كے ديدار برفائز ہول گے اورائن زمكانی زخشرى كے قول سے بالكل خلاف ہوں لکھتے ہیں کہان اس شکی کی نفی کے لئے آتا ہے جوقریب ہواورعدم امتداد نفی کا فائدہ دیتاہے ای واسطے اس کے ساتھ تفی کا امتداد نہیں ہوتا اور اس کا راز سے ہے کہ الفاظ معنول کے ہم شکل ہواکرتے ہیں ای واسط "لا" جس کے آخریں الف ہاس میں امتدادِ في علم معنى ممكن بين اس لئے كدالف كے ساتھ آواز كى كشش ممكن عركن كے آخر میں نون ہے جس کے ساتھ امتداد صوت (کشش آواز) ممکن نہیں ہی ہرایک لفظ این معنی ہے مطابق ہوگا ای واسطے خداوند کریم نے جہاں مطلقاً نفی کا ارادہ نہیں کیا وہاں لَنْ كوداردكيا بكراس محض ايك شكى كى دنيا من الفي كرنامقصود ب چنانچه خداوندكريم ف ارشاد فرمایا آن توانی (معنی تم دنیا می مجھے برگز ندد مکے سکو کے ) اور دوسری جگه ارشاد فرمايا" لاتدركه الابصار" (كه يهال على الاطلاق ادراك معلوم كريخ ) كي في كردي كي ا ورادراک رویت (ویکھنے) کے مغائرے نیخی معلوم کرناام دیگر ہے اور آ نکھے و یکھنا دوسری چیز ہے۔ کیا گیا کہ لن وعاء کے واسطے بھی آتا ہے اوراس کی مثال قولہ تعالیٰ ربّ بما انعمت على فلنُ اكرن الايد \_ (اينا:١٠٨٢ ٢٦٩٢٣)

حل مشكارات النحو

1.1

مكمل ومدلل

عند، لَدى ولَدُنُ مِن جِوفرق

ان میں باہمی چے وجوہ پرفرق ہوتا ہے(۱) عِند اور لَدی میں بیصلاحیت ہے کہوہ ابتداءغایت کے کل میں اور دوسرے موقعوں پر برابر آ کتے ہیں مگر لَدُنُ صرف ابتداء غایت کے موقع پرآنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دیگر مقامات پہیں آسکتا (۲)عنداورلدی فضلہ (کلام کے زائد ھے) ہوتے ہیں جیسے قولہ تعالی" وعندنا کتاب حفیظ اور لَدینا كتاب ينطقُ بالحق" مركدُن فضله بين موتا (٣) لدُنَ كامجرور بمن موتااس \_ كبين زائد ہے کہ وہ منصوب آئے یہاں تک کہ وہ قرآن شریف میں کسی جگہ منصوب آیا ہی نہیں عند کامجرور ہونا بھی زائد ہے اور لدی کاجر دیا جاناممتنع ہے (۴)عند اور لدی معرب ہوتے ہیں اور لدن مبنی ہے اکثر اہل عرب کی زبانوں میں (۵و۲) لدن مجھی مضاف نہیں ہوتا اور گاہے جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے اور عنداور لدی اس کے خلاف ہیں۔"راغب کہتاہے'لدن بنسبت عند کے خاص تر اور بلیغ تر دونوں ہے کیونکہ وہ نہایت ( کنارہ) فعل كى ابتداء يردلالت كرتا ہے اور دووجوں سے عند برنسبت لدن كے امكن (زيادہ منصرف ہونے والا) ہے ایک بیر کہ وہ لدی کے خلاف اعیان (الفاظ) اورمعانی دونوں کاظرف ہوتا ہے دوم پیر کہ عند حاضر وغائب دونوں میں تعمل ہوتا مگر لدی کا استعال صرف حاضر میں ہوتا ہے ان دونوں وجوہ کو ابن اسنجری وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ (ایضا: ۱۸ ۲۳۲ تا ۲۲۷)

اماً اور أو كورميان فرق

امًّا كى ساتھ جس امر كے لئے وہ آيا ہے اسى كے لحاظ ہے بنائے كلام شروع ہوتی ہے اوراسی وجہ ہے اس كى تكرار واجب ہوئى اور حرف او كے ساتھ كلام كا آغاز يقين اور وثوق كے لحاظ ہے ہوكر چر بعد ميں اس كلام پر ابہام ياكوئى دوسرى بات طارى ہوتى ہے اسى واسطے اسى كى تكرار نہيں كيجاتى۔

واسطے اسى كى تكرار نہيں كيجاتى۔

عطف بيان اوربدل مين فرق

بدل کوالیفناح پردلالت کرنے کے لئے ایک ایسے اسم کے ساتھ وضع کیا گیا ہے جو کہائی کے ساتھ وضع کیا گیا ہے جو کہائی کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اورعطف بیان اس کے خلاف اس معنی پردلالت کرنے

مكمل ومدلل

حل مشكلات النحو

کے لئے وضع کیا گیا ہے جو کہ اس کے متبوع میں حاصل ہوتے ہیں اور ابن کیسان نے بدل اور عطف بیان کے مابین بیفرق بتایا ہے کہ بدل خود ہی مقصود اصلی ہوا کرتا ہے یعنی گویا کہ بدل کو مبدل منہ کے عوض میں مقرر کر دیتے ہیں اور عطف بیان اور اس کا معطوف بیدونوں این این عظم قصود ہوتے ہیں۔

(الا تقان: ار کے کا

عطف بيان اورنعت ميں فرق

ابن ما لک شرح کافیہ میں لکھتے ہیں کہ عطف بیان اپنے متبوع کی تکمیل کے بارے میں نعت کا قائم مقام بنآ ہے مگراس میں اور نعت میں فرق اتنا ہے کہ بیا ہے متبوع کی تکمیل صرف شرح اور جبیین کے ساتھ کیا کرتا ہے نہ کہ متبوع میں پائے جانے والے کی معنی یا سبیہ پروال ہوکرا پی ولالت کی تقویت میں تاکید کا قائم مقام ہوتا ہے مگراس سے اس قدر فرق بھی رکھتا ہے کہ یہ مجاز کا تو ہم رفع نہیں کرتا اور استقلال کی صلاحیت رکھنے میں بدل کا قائم مقام ہوتا ہے کہ یہ مجاز کا تو ہم رفع نہیں کرتا اور استقلال کی صلاحیت رکھنے میں بدل کا قائم مقام ہوتا ہے کہ یہ میان کی مثالیں سے بیانتیازی فرق پاتا ہے کہ اس سے اطراح کی نیت نہیں ہوا کرتی عطف بیان کی مثالیں سے ہیں۔ 'فید آیات بینات مقام ابو اھیم ''اور من شجو ق مباد کی زیتونیة .

غلطاورغلت ميس فرق

غلت بالتاء المثناة لامثلثه ابن الاعرابي اوراضمعي كهتي بين كه غلط اورغلت ايك علت بالتاء المثناة لامثلثه ابن الاعرابي وزائم على كوغلت اور گفتگو و بات مين غلطي كوغلى - معني مين بين ابوعمر و كهتي بين كه حساب مين غلطي كوغلت اور گفتگو و بات مين غلطي كوغلى - معني مين بين ابوعمر و كهتي بين كه حساب مين غلطي كوغلت اور گفتگو و بات مين غلطي كوغلى - معني مين الله و الل

### ( مكمل و مدلل

# اصطلاحات ضروريه

چنداصطلاحی الفاظ جن کا جاننا نہایت ضروری اور فہم دراست کے لئے معین ہونے کے باعث درج کئے جاتے ہیں تا کہا فہام وتفہیم میں طلباء کے لئے دشواری نہ ہو۔

مفعل کے وزن پراسم ظرف کاصیغہ ہے مقسم وہشی ہے جس کونسیم کیا جائے

فتم وہ شک ہے جو کسی کے تحت میں مندرج ہواوراس سے خاص کرلیا گیا ہو۔

فسیم وہ شک ہے جو کسی شک کے مقابل ہواوروہ مقابل مع شکی مذکور کسی دوسری شکی عام کے تحت میں ہوجیسے اسم کہ یہ کلمہ سے خاص ہے اور کلمہ کے تحت شامل ہے لہذا اسم کلمہ کی قتم ہے اور کلمہ اس کامقسم اور چونکہ اسم کے مقابل فعل اور حرف ہیں اور بیدونوں امر عام یعنی کلمہ کے نیچے مندرج ہیں لہذا اسم فعل وحرف کے اعتبار سے قسم الشنبی مایکون مندرجاً تحته واحص منه کالاسم النج. (اتعریفات ص: الما،مصباح ص ۱۲۵۳)

عبددتني

عہد ذبی وہ الف لام ہے جس کا ذکر سابق اور ماقبل میں نہ ہوا ہو یعنی خارج میں کوئی فرد معین نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا قول فاً خاف ان یا کلا الذئب النے. پارہ: ۱۲ میں ڈرتا ہول کہ اس کو بھیڑیا کھالیں بیہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گخت جگر گوشتہ دل حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس وقت فر مایا تھا جب کہ ان کے بھائی کھیلئے کے حطرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس وقت فر مایا تھا جب کہ ان کے بھائی کھیلئے کے حلمت اپنے ہمراہ لیجارہ سے تھاتو اس آیت میں ذئب بھیڑیا ہے خارج میں کوئی فرد معین مراذبیں ہے اور نہ بی اس سے پہلے ذئب سے متعلق کوئی تذکرہ آیا ہے۔
مراذبیں ہے اور نہ بی اس سے پہلے ذئب سے متعلق کوئی تذکرہ آیا ہے۔
(التعریفات ص ۱۵۵ مطبوعہ دیوبند)

عهدخار جي

وہ الف لام ہے جس کا سابق اور ماقبل میں تذکرہ آیا ہو یعنی خارج میں معین افراد ہوں جیسے قولہ تعالیٰ فعصیٰ فرعون الرسول الایہ پ ۲۹ ریعنی فرعون نے معین رسول مضرت موی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی نافر مانی کی اس الف لام کے ذریعہ رسول کی تعیین ہوئی کیونکہ سابقہ آیت ۔ إِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَیٰ فِرُعُون دسولاً میں ذکر آچکا ہے اور بیہ طے شدہ ہے کہ فرعون کے پاس حضرت موگ ایمان کی دعوت کیکر حاضر ہوئے تھے۔ (ایضاً)

نقط والے حروف والفاظ کو کہتے ہیں اگرینچے دو نقطے ہوں گے تومثنا ہ تخانیہ سے تعبیر کیا جائے گا اور اوپر کے دونقطوں کوفو قانیہ سے تعبیر کیا جائے گا اور تین نقطے والے حروف کو مثلث کہیں گے۔ (لیان العرب: ۹ روم، تاج العروس: ۱۷۵۷ میلات کشوری ص: ۵۹)

مهمله

مصطلحین بغیرنقط والے حروف کو بتلانے کے لئے مہملہ ہے تعبیر کرتے ہیں مثلاً اعمش کے متعلق کہیں گے متح الہمز ہ وسکون عین المہملہ ، وس علیٰ ہذا۔

(لغات كشورى ص: ١٥٠ كشاف اصطلاحات الفنون: ١٥٢٥٢)

تداخل

تدافل صرف کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جس کافعل ماضی کسی اور باب ہے ہو اور فعل مضارع دوسرے باب سے ہویعنی دونوں کا باب الگ الگ ہوجیتے باب حسب بعضارع دوسرے باب سے ہویعنی دونوں کا باب الگ الگ ہوجیتے باب حسب بعضائے کو ترفی کو باب سے مانا ہے کیونکہ اس کا ماضی کسی باب سے اور مضارع دوسرے باب سے ہوتا قب

# تعريفات غريبه

تعريف كى تعريف

تعریف وہ شک ہے جس کے ذریعہ کسی چیز کی حقیقت بیان کی جائے۔ مایبین بھ حقیقة الشنبی. (اوراق ٹاقب)

موضوع كى تعريف

کسی فن کاموضوع وہ شک کہلاتی ہے جس شکی کے عوارض ذاتیہ سے ال فن میں بحث کی جائے جیسے علم النحو کے لئے کلمہ اور کلام ہے کیونکہ ان ہی دونوں کے احوال سے معرب اور مبنی کے متعلق بحث کی جاتی ہے اور علم طب کے لئے انسان کابدن موضوع ہے اس لئے کہ صحت وسقم بدن سے انداز ہ ہوتا ہے ما یہ حث فیہ عن عوارضہ الذاتیة النج (النع یفات ص: ۲۳۲)

عوراض ذاتيه كى تعريف

کسی شکی کوعوارض لاحق ہوں گے یا تواس کی ذات کی وجہ سے جیسے تعجب لاحق ہوتا ہوتا ہے، ذات انسان کی وجہ سے جیسے حرکت ہوں گے اس کی جزوکی وجہ سے جیسے حرکت بالا رادہ انسان کو لاحق ہوتا ہے حیوان ہونے کے واسطے سے یاعوارض لاحق ہول گے امر خارج مساوی کی وجہ سے جیسے شک انسان کو تعجب کے واسطہ سے لاحق ہوتا ہے العوارض فارج مساوی کی وجہ سے جیسے شک انسان کو تعجب کے واسطہ سے لاحق ہوتا ہے العوارض الذاتية هی التی تلحق الشئی لما هو هو کا التعجب النے. (العریفات میں 100)

علم كى تعريف

عمم ایسے نام کو کہتے ہیں جس میں اُب یا اِبن نہ ہواور ذات معین وشخص پردلالت کرتا ہوجیسے خالدوغیرہ۔ (کثاف اصطلاحات الفنون:۲۸۱۵۱۱)

لقب كي تعريف

علم كے بعد انسان كا السے لفظ سے نام ركھنا جس ميں مدح ياذم كامعنى پاياجا تا موجيع جمال الدين وغيره مايسم به الانسان بعد اسمه العلم من لفظ يدل على المدح والذم لمعنى فيه. (العريفات ص:١٨٩،مرقاق:٩،٧٥١،مشكوة نصف ص:٤٠٨)

## كنيت كي تعريف

اگر علم كے شروع ميں لفظ اب يام يا ابن يا بنت ہوتواں نام كوكنيت كہتے ہيں جيے كه حضرت ابو ہريرة اور علامه ابن حاجب ام حبيبہ وغيره چنانچه علامه ميرسيد شريف جرجانی اپنی عمره تصنيف كتاب التعريفات ميں رقم طراز ہيں الكنية ماصدر بأب او ام او ابن او بنت .

(التعريف التعريف كتاب التعريفات ميں رقم طراز ہيں الكنية ماصدر بأب او ام او ابن او بنت .

## صيغه كي تعريف

حروف وحرکات کوایک خاص طریقے سے ترتیب دیگر جوشکل بنتی ہے اس کوصیغہ کہتے ہیں جیسے نَفَسَ میں ،ترتیب خاص از حروف وحرکات راصیغہ گویند۔

(ميزان الصرف جديدص: ٥، كشاف اصطلاحات الفنون: ١٨٣٥)

# نون وقابيكى تعريف

نون اعرابی کی تعریف

نون اعرابی اس نون کو کہتے ہیں جورفع کے بدلے میں لایاجائے یعنی بینون فعل مضارع کے مرفوع ہونے کی علامت ہادر بینون فعل مضارع کے سات صیغوں میں آتا ہے، جارت شنیہ دوجع ند کرغائب وحاضر اورایک واحدمؤنث حاضر نون اعرابی نوینکہ بعوض رفع آوردہ شودالخ۔

(میزان جدیدص:۱۳ تا۱۳)

# نون تا کید کی تعریف

نون تاکیدوہ نون ہے جو کلام میں مضبوطی اور پائیداری بیدا کرنے کے لئے مضارع کے آخر میں آتا ہے۔ جیسے لَیفُعَلَنَّ ،آل نونیکہ برائے قوی کردن بخن درآخر مضارع الخے۔ کے آخر میں آتا ہے۔ جیسے لَیفُعَلَنَّ ،آل نونیکہ برائے قوی کردن بھی، درایۃ الخوص: ۲۷۷)

نون ضمير كي تعريف

فعل مضارع کے جمع مؤنث عائب وجمع مؤنث حاضر کے آخر میں جونون ہوتا ہے اسے نون شمیر کہتے ہیں بینون ہرحالت میں باقی رہتا ہے نون اعرابی کی طرح حذف نہیں کیا جاتا۔

نون قطني كي تعريف وتفصيل

جوتنوین بغیرالف کے لکھی جاتی ہے اوراس کے بعد جہال کہیں ایک الف زائد ہوجوحقیقت ہیں ہمزہ بصورت الف کھی جاتی ہے جس کو ہمزہ وصل کہتے ہیں اگرالف کے بعد جزم یا تشدید والاحرف آ جائے تو وہاں تنوین پرحرکت دیتے ہیں جوامام عاصم کے نزد یک کرہ ہوتی ہے یعنی نون ساکن جو دو فتحول یا دو ضمول یا دو کروں کی صورت ہیں لکھا گیا ہے اسے نون طنی کہتے ہیں اوراس کو آ گے کے حرف سے جس پرجزم یا تشدید ہے ملاکر پڑھا جائے گا متاخرین ناواقف لوگوں کے لئے ہمزہ وصل کے نیچے ایک چھوٹا سانون کی صدیتے ہیں اگریدنوں نہ بھی لکھا ہوتو ہموجب قاعدہ کے نون قطنی پڑھنا چا جا اور حرف منون ای حرکت سے برخواجائے گا جس حرکت سے منون ہے یعنی دوز بر ہیں تو ایک زبر، منون ای حرکت سے منون ہے یعنی دوز بر ہیں تو ایک زبر، منون ای حرکت سے برخواجائے گا جس حرکت سے منون ہے یعنی دوز بر ہیں تو ایک زبر، منون ای حرکت سے منون ہے یعنی دوز بر ہیں تو ایک زبر، کو منافی ہوتی ہیں ہو ایک پیش پڑھا جائے گا مثلاً مکور منون کی صورت میں مضموم منون اموال اقتر فتمو ھا کو اموال فی اقتر فتمو ھا پارہ ۱۲۱ اراور قل ھو اللّه اَحَدُن اللّهُ الصمد پارہ: ۱۳۰۰۔

اللّهُ الصمد پارہ: ۱۳۰۰۔

ظرف متفرى تعريف

جس کا عامل لفظوں میں ندکورنہ ہو بلکہ مقدر ہوتو اس کوظرف متعقر کہتے ہیں جیسے زیدفی الدار اس مثال میں زیدکا عامل حصل مقدر ہے۔
(التعریفات ص:۱۴۰)

## ظرف لغو كى تعريف

ظرف وہ ہے جس کا عامل لفظوں میں فرکور ہو جیسے زید حَصَلَ فی الدَّادِاس میں زید مرفوع کا عامل حَصَل لفظ موجود ہے۔ (التعریفات ص:۱۳۹)

ماء كافه كى تعريف

کف یکف سے کا فہ بعثد بیر فاء اسم فاعل کا صیغہ ہے جمعنی رو کنے والا کیونکہ یہ ماان وغیرہ کونصب کے عمل سے روک دیتا ہے اور اسم پرلز وم داخلہ کوختم کر دیتا ہے چنا نچے ماء کا فہ کی وجہ سے إِنَّ فعل پر بھی داخل ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْکُمُ الْمَيْتَةَ باره ۱۲ ر وَاَنَّمَا اللَّهُکُمُ اِللَّهُ وَّاحِدٌ باره ۱۲ ار۔ (روایہ س:۱۳۳، مصاح ص:۲۹۰، کا فیص:۱۱۲)

كلام موجب كى تعريف

كلام موجب ال كوكت بين جس مين في نهى استفهام نه موجي جاء نى القوم الأزيداً (متوسط بحواله كافيض: ۵۵)

متثني مفرغ كى تعريف

باب تفعیل مصدر سے اسم مفعول کا صیغہ ہے جمعنی خالی کیا ہوااس سے مرادوہ مشتنی ہے جو کلام غیر موجب میں واقع ہواور مشتنی منہ ذکور نہ ہوجسے ماجاء نبی الازید. هوالذی ترک منهٔ المستنبی منهٔ الخ. (کتاب العریفات ص:۲۰۹، المصباح ص:۱۲۰)

بین بین قریب کی تعریف

ہمزہ کواپنے مخرج اور حرکت کے موافق حرف علت کے درمیان پڑھنالیعنی آواز میں دونوں حرف ہمزہ اور حرف علت کی آواز کا شائبہ ہوجیے ساً لَ سَهِمَ لَوَّمَ، ساً لَ کے ہمزہ کو ہمزہ اور الف کے درمیان پڑھنا اور سَهِمَ کے ہمزہ کو ہمزہ اور یاء کے درمیان پڑھنا اور لَوُمَ کے ہمزہ کو ہمزہ اور یاء کے درمیان پڑھنا اور لَوُمَ کے ہمزہ کو ہمزہ اور واؤکے درمیان پڑھنا یہ بین بین قریب ہے۔

کے ہمزہ کو ہمزہ اور واؤکے درمیان پڑھنا یہ بین بین قریب ہے۔

(اکتاب التعریفات ص: ۲۲، ہم الصیف ص: ۳۲، ہم الصیف ص: ۳۲، ہم الصیف ص: ۳۲)

بین بین بعید کی تعریف

اورہمزہ کواپنے مخرج اور ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین بعید ہے جیے مثال ذکور میں سنم کے ہمزہ اورالف کے درمیان پڑھنا اور لؤم کے ہمزہ کوہمزہ اورالف کے درمیان پڑھنا اور لؤم کے ہمزہ کوہمزہ اورالف کے درمیان پڑھنا اور ساً ل میں دونوں بین بین کی صورت میں ایک ہی طرح پڑھا جائے گا کیونکہ اس پردونوں تعریف صادت آ رہی ہیں اس لئے کہ خود ہمزہ مفتوح اور ماقبل بھی مفتوح البتہ اس کی تیسری مفرد مثال سُنِلَ ہے اس کے ہمزہ کوہمزہ اور واؤکے درمیان پڑھنا یہ بین بین بعید ہے۔ (حوالہ بالا)

117

الحاق كى تعريف

کسی مثال کوکسی ہم وزن مثال پر بردها دینا تا که اس کا حکم المحق به کاسا ہوجائے جیسے جلببَهٔ کوباب دَحُرَجَهٔ کے وزن پر الحاق جعل مثال علیٰ مثالِ ازید لیعامل الخ جلببَهٔ کوباب دَحُرَجَهٔ کے وزن پر الحاق جعل مثال علیٰ مثالِ ازید لیعامل الخ بیات مناف ۱۳۰۶/۲۰۱۱)

بهمزة اصليه كى تعريف

جوبهمزه فاء ياعين يالام كلمه كى جگه واقع بهواس كوبهمزه اصليه كهتے بين جيسے أمَوَ، سَأَلَ، أ

ہمزۂ زائدہ کی تعریف

جوہمزہ فاء یا عین یالام کلمہ کی جگہ نہ ہو بلکہ ان تینوں مقامات ہے ہے کر ہو۔ (کتاب العریفات ص:۳۰)

ہمز ۂ وصلیہ کی تعریف

ہمزہ زائدہ متحرکہ جوابتداء بالسکون سے بیخے کے لئے شروع کلمہ میں لایا گیا ہواور درمیان میں آنے کی وجہ سے گرجائے جیسے اُنصُورُ

# بهمزه قطعيه كي تعريف

ہمزہ زائدہ متحرکہ جواضافہ معنی کے لئے شروع کلمہ میں لایا گیا ہوجیسے آنصُو اور ہمزہ باب افعال اور بیہ ہمزہ در میان میں آنے کی وجہ ہے ہیں گرتا ہے سوائے مضارع کے۔ (سیاسی بیالی سے بیالی سے بیالی کی سے بیالی کی سے مضارع کے۔

# الف فاصل كى تعريف

وہ الف جونون شمیر اور نون تقیلہ کے درمیان فرق وجدا کرنے کے واسطے فقط صیغہ جمع مؤنث غائب وحاضر میں آتا ہے تاکہ پے در پے تین نونوں کا اجتماع لازم نہ آئے جو کہ تیج ہے۔

## صرف كبير كي تعريف

ایک مصدر سے ایک فعل یا ایک اسم مشتق کے تمام صیغوں کے مجموعہ کو صرف کبیر کہتے ہیں جیسے فعل فعلا فعلو افعلت الخ.

(میزان جدید ص: ۹)

# صرف صغير كي تعريف

ایک مصدر سے اساء وافعال کے بعض صیغوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں جیسے نَصَرَ یَنْصُرُ نَصُراً فَهُو نَاصِرٌ الْخ.

# مشابهت كى تعريف

کی دوشکی کا یے وصف میں شریک ہونا جو کسی ایک کے لئے لازم اور مشہور ہوجیے ہمادر آ دمی کی مشابہت شیر سے شجاعت میں کیونکہ بیصفتِ شجاعت دونوں کے لئے لزوم اور مشہور ہوفالمشابھة عبارة عن الخ.

(تحریسنے من ۱۹۰۰)

# مناسبت كى تعريف

کسی دوشنی کا یے وصف میں مشترک ہونا جودونوں کے لئے لازم ہوخواہ اس صفت کے ساتھ مشہور ہویا نہ ہوجیسے شجاعت اور نجار۔

مجانست كى تعريف

کسی دوشئ کاجنس میں مشترک ہونے کو مجانست کہتے ہیں جیسے صفت حیوانیت میں انسان کاجنس فرس گھوڑ ہے میں شریک ہونا جب کہ دونوں الگ جنس سے متعلق ہیں مگر چونکہ دونوں وصف حیوانیت میں شریک ہیں۔

مماثلت كى تعريف

کسی دوشکی کانوع میں مشترک ہونا یہ مماثلت کہلاتا ہے جیسے زید اور عمر کی شرکت نوع انسانیت میں۔

مشاكلت كى تعريف

مثاكلت كبلاتا بودشى كاصورت مين مشترك بونا بيك فاص بئيت مين شير كي تصوير و يوار برنقش بونا و المشاكلت عبارة عن اشتراك الشيئين في صورت كمشاركة الاسد المنقوش الخ.

ابدال کی تعریف

ثقل کودورکرنے کے لئے ایک حرف کی جگہدوسرے حرف کے رکھنے کانام ابدال ہے یہ کلام عرب میں کثیر الوقوع ہے جیسے مَدَحَ میں مَدَهَ جَدَّ کو جَدَ، فَاضَ کو فَاظَ اور صَواط کوسواط وغیرہ (کثاف:۱۸۵۱۱۱۱طریف،۱۸۱۱تع یفات،۳)

ادغام كى تعريف

اس کے معنی لغت میں کسی چیز کو کسی چیز میں وافل کرنے کے آتے ہیں چنانچہ اہل عرب ہولتے ہیں " اَدْعَمْتُ القِیَابَ فِی الوعَاءِ " جب کسی تھیلے میں کپڑے کور کھتے ہیں اور اصطلاح میں کہتے ہیں اول حرف کوساکن کر کے دوسرے میں چیکا دینا وافل کر دینا جیسے ذَبَ ، مَدَّ وغیرہ۔

ذَبُ ، مَدُّ وغیرہ۔

رمكمل ومدلل

## قلب كي تعريف

صاحب الطريف الومنصور ثعالبی كے حوالہ ب لكھتے ہیں كہ اہل عرب كا كہ طريقة يہ كہ كم الل عرب كا كہ طريقة يہ كہ كلمه ميں تقديم وتا خير الث كھير كرتے ہیں اى كو اصطلاح ميں قلب مكانى كہا جاتا ہے جي جَذَب كو جَبَذَا ورضَبُكو بَضَ ، بَكُلَ كو لَبَكَ استعال كرتے ہیں مِنْ سُنَنِ باتا ہے جي جَذَب كو جَبَذَا ورضَبُكو بَضَ ، بَكُلَ كو لَبَكَ استعال كرتے ہیں مِنْ سُنَنِ العربِ القلب في الكلمة.

(الطریف ص: ۱۸ اکثاف: ۱۸ اکا العربِ القلب في الكلمة.

اسم مره کی تعریف

اسم مرہ وہ مصدر ہے جوایک مرتبہ کی فعل کے وقوع کوظا ہر کرے اور عموماً اسم مرہ کا وزن فعک نے وزن پرآتا ہے جیسے حسور بنٹ حسور بنا میں سنے ایک مرتبہ مار اور دوسر بے ابواب سے جس باب کا اسم مرہ بنایا جائے تواسی باب کے مصدر کے وزن پرتاء کی زیادتی کردیتے ہیں جسے التفت التفاتة انطلاقة وغیرہ۔ (علم الصیف دامع اضافه)

اسم نوع کی تعریف

اسم نوع وه مصدر ہے جو فعل کی بئیت اور نوعیت کو بتلائے جیسے صبغة ایک شم کارنگ اسم نوع کا وزن ثلاثی مجرد سے فِعُلَة کے وزن پر آتا ہے جیسے جَلَسْتُ جِلُسَةَ القَادِی ومشیٰ مِشْیَة المحتال.

مصدرميمي كي تعريف

وہ مصدر ہے جس کے شروع میں میم ہواور بیا عموماً ثلاثی مجرد سے مفعل کے وزن پرا تاہے جیسے منطق مضر ب مؤمی گراس قاعدہ سے سات الفاظ (۱) جنی (۲) مرجع (۳) مسیر (۳) مضیب (۲) مرفق (۷) مقتل مشتی ہیں اور مثال وادی سے مفعل کے وزن پرخواہ مضارع کا عین کلمہ مسکور ہویا مفتوح جیسے مودِ دُ مَوْعِدُ مَوْجِلُ اور غیر ثلاثی مجرد سے اسم مفعول کے وزن پرجیسے مصطبَر مُؤدَ خَدُوغِیرہ ۔ (الطریف س ۱۳۰) فاعل عددی کی تعریف

فاعل کا وہ صیغہ جواعداد میں مرتبہ اور درجہ کے واسطے آتا ہے جیسے حامِس بمعنی

پانچوال اور عاشِرٌ جمعنی دسوال مگر مرکبات میں جزء اول کو فاعل کے وزن پرلاتے ہیں اور جزء ٹانی عشر اور عقود میں عدد اور جزء ٹانی عشر اور عقود میں عدد اور جزء ٹانی عشر اور عقود میں عدد اور مرفتہ دونوں کے لئے آتا ہے جسے عشرون ہیں اور ہیسوال بھی۔ (ایضا ص:۱۱) فاعل نسیتی کی تعریف

فاعل کاوہ وزن جونبیت بیان کرنے کیلئے آتا ہے اس کوفاعل نبتی اور فاعل ذی گذاہمی کہتے ہیں جیسے تامِرٌ وَلاَ بِنْ مجوروالا، وودھوالا اورائی معنی میں تمار اور لبّان بھی ہیں۔(اینا)

اسم جمع كى تعريف

اسم جمع وہ ہے جس سے جمع کے معنی طاہر ہوں اوراس مادہ سے اس کامفردنہ ہوجیے رهظ ، خیل، غنم وغیرہ

شبهجع كى تعريف

شبہ جمع وہ ہے جو جمع کے معنی کوظا ہر کرے اور واحد و جمع میں تایا یا عبتی کیوجہ نے فرق ہو جمعے تمر و تمر ق، سحاب و سحابة اور رومی و مجوسی وغیرہ مگر تاء ہے امتیاز غیر وی العقول کے لئے ہے۔ وی العقول اور یا عبتی سے امتیاز ذوی العقول کے لئے ہے۔

جمع الجمع كي تعريف

لین جمع کی جمع جیسے اَسَاوِرُ ،اَسوِرَةٌ جمع قلت کی جمع ہاوراسورةٌ سوار جمعنی لگن کی جمع ہاوراسورةٌ سوار جمعنی لگن کی جمع ہاوراقاویل اقوال کی جمع ہاوراقوال قول کی جمع ہے۔

جمع منتهى الجموع كى تعريف

وہ جمع ہے جس پر جمع تکسیر منتی ہوگئ ہواس کے بعد کوئی دوسری جمع نہآئے بھے انسارِیر منابیب وغیرہ اورالف جمع کے بعد ایک حرف ہوتو وہ مشدد ہوگا جیے دواب اوراگر دوحرف ہول و آخر ہے ماقبل والاحرف مکسور ہوگا جیسے اَفَاوِمُ اوراگر تین حرف ہول تو جھے کے والاحرف مکسور ہوگا جیسے اَفَاوِمُ اوراگر تین حرف ہول تو جھے والاحرف میں منابیک کے والاحرف ساکن ہوگا جیسے مَصَابِیک کے۔

حل مشكلات النحو

جعمن غيرلفظه كى تعريف

جس واحدى جمع دوسر فظ سے ہواس لفظ سے نہ ہوتواس جمع كواصطلاح ميں جمع من غيرلفظ كتے ہيں جمع كواصطلاح ميں جمع من غيرلفظ كتے ہيں جيسے أوليفك ذاليك كى جمع ہاك طرح نساءً إمراة كى جمع ہے غنم شأة كى جمع ہے۔

IFI

جمع اعتباري كى تعريف

جمع اعتبارى اس جمع كوكمت بين كه جس كواحداور جمع مين كوئى فرق نه ومحض اعتباركرايا كيابوجيك فُلُكُ قرآن مجيد مين واحداور جمع ونون استعال بواجيك في الْفُلُكِ المَشْخُونِ پاره: ٢٦ مرو الْفُلُكِ الَّتِي تَجُوِى فِي البَحْوِ پاره: ١٢ اس طرب عَدُو فَانَّهُمْ عَدُو ّ لِي إلاّ ربَّ الْعَلَمِينَ الْحَيَاره: ١٩ وقال تعالى وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوَّ لَكُمْ وَهُوَمُوْمِنٌ پاره: ٥ (ايناس: ١٠) افعال عامم كي تعريف

وہ افعال جوعمو مآجار مجرور کے متعلق ہوتے ہیں .....

افعال عموم نزد ارباب معقول كون است وحصول وحصول

اشتقاق صغير كى تعريف

اشتقاق صغیریہ ہے کہ دولفظوں کا حروف اور ترتیب میں تناسب ہوجیے الطنوبُ بُ مصدرے ضَرَب۔

اشتقاق كبير كى تعريف

اشتقاق كبيرىيه م كه دولفظول كے درميان لفظاً اورمعناً تناسب ہوتر تيب ميں نه ہو جيے الجذب سے جبذ.

افعال متصرفه كى تعريف

افعال متصرفہ وہ افعال ہیں جن سے ماضی اور مضارع وامر کے صیغے شتق ہوتے ہوئے ہول جیسے کتب یکتیب اُکتُباورافعال غیر تصرفہ جن سے بیفائد سے نہ ہوں جیسے عسی معنی قُون وغرہ۔

(میزان جربیس ۲۳)

جبلاً کے تمام نہیں ہوتے کیونکہ چڑھنے کے لئے کوئی جگہ ہونی جائے جس کا ذکر ضروری ے ای طرح یا خیراً من زید میں خیراً مشابہ مضاف ہے۔ (روايش: ۵۱)

عطف نسق كي تعريف

نسق بھتے سین بیورب کا قول نغرنسق سے ماخوذ ہے جس کے معنی دانت برابر كرنے كے بيں چونكہ روف عاطفہ كے توسط سے تابع ومتبوع اعراب ميں برابر بوجاتے ہیں اس وجہ سے عطف بالحروف کوعطف نسق کہتے ہیں یااس وجہ سے کہ نسق کے معنی ترتیب دینا ہیں چونکہ چندمقام میں معطوف معطوف علیہ کے بعدر تیب سے آتا ہے جیے جاء نی (مدايت الخوص: ٢٩) زيد فعمرو ثم بكر لعنى يملي زيدة يا پرعم و پر برر

افعال منسلخه كي تعريف

افعال مقاربه ہی کا دوسرا نام افعال منسلخہ ہے چونکہ افعال منسلحہ میں وضع اول کے مطابق زمانه باباجاتا تھااگر چەوشع ٹانی میں نہیں پایاجاتا ہے۔ (شرح عيدالرداق)

مبى للفاعل كى تعريف

مبى للفاعل فعل معروف كو كهتيج بين يعنى فعل معروف جس كافاعل مور (فوا ئد ضيائيه) مبنى للمفعول كى تعريف

منی للمفعول فعل مجہول کا نام ہے بینی جو کہ مفعول کا اقتضاء کرتا ہو جسے اھتدی مصدر من للمفعول ہے۔ (ایضاً)

بتاويل مفردكي تعريف

جلد كومفرد كے علم من كرنے كو بتاويل مفرد كہتے ہيں اوراس كاطريقہ بيہ كہ خركو مدر بنا كراس كواسم كى طرف مضاف كيا جائے بَلَغَنِي أَنَّ ذَيْدًا قَائِمٌ مِن قَائِمٌ جُر ہے اس كا مدر قيام تكال كرمضاف كرديں يعنى بَلَغَنِي مِنْ قِيَام زَيْدِ الى طرح يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّدِقِيْنَ مَن فِيام زَيْدِ الى طرح يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّدِقِيْنَ مَن نفع الصَّدقين، ياجز وخبر كے مصدر كواسم كى طرف مضاف كيا جائے جي بَلَغِني اَنَّ كَان نفع الصَّدقين، ياجز وخبر كے مصدر كواسم كى طرف مضاف كيا جائے جي بَلَغِني اَنَّ كُومُ كَانَ مُعَلِمُوهُ يُكُومُ كَا وَمَ يَجْرَفِي ہے كہ اگرتم زيد كوتعليم دو گے تو وہ تيرا اكرام كرك اَن تُعَلِمُوهُ يُكُومُ كَا وَر بِي كُومُ كَان اِن اَنْ تَعْلِمُوهُ يَكُومُ كَان اِن يَعْلَمُوهُ يَكُومُ كَان اِن يَعْلَمُوهُ يَكُومُ كَان اِن يَعْلَمُوهُ يَكُومُ كَان اِن يَعْلَمُوهُ يَكُومُ كَان اِن اَنْ تَعْلِمُوهُ يَكُومُ كَان اِن يَعْلَمُوهُ يَكُومُ كَان اِن اِن اَنْ مُعَلِمُ كُومُ كَان اِن اَنْ تَعْلِمُوهُ يَكُومُ هَا وَيُهِ عِنْدَ تَعْلِمُونَ اِنْ اَنْ يَعْلَمُ كُومُ عَن مِن كرليا جائے گا اور بِي اللهُ عَن مِن كرليا جائے گا اور بِي اللهُ عَن مِن كرليا جائے گا اور بِي اللهُ عَن مِن كُومُ كُومُ كُومُ كُون مِن اللهُ كُومُ اللهُ كُومُ ك

جمله معترضه كي تعريف

## جمله متانفه كي تعريف

وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے اس کا دوسرانام جملہ ابتدائیہ ہے جیے قول خداوندی اُعِدَّتُ لِلُکَافِرِیْنَ پارہ: اراوردوسری مثال الکلمة علیٰ ثلثة اقسام (عمرة الرام ص:۱۱)

جمله مبينه كي تعريف

جملہ مبینہ وہ جملہ ہے جو مجمل کلام سابق کی تفییر وتوضیح کرے جیسے الکلمة ثلانہ اقسام اسم وفعل وحوف اس طرح کلام الہیٰ اِنَّ مَثَل عِیسیٰ عندالله کَمَثُلِ ادْمُ خَلَقَهٔ مِنْ تُوابِ پارہ : ۱۳ ماس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آ دم علیہ السلام سے تغییہ دی گئی ہے کہ جس طرح حضرت آ دم بغیر ماں باپ کے آب وگل سے بنای طرق مضرت عیسیٰ بغیر باپ کے فاک مخلوق سے وجود میں آئے لہذا کلام سابق مجمل تھااس کی توضیح خلقۂ من تواب نے کی یہی جملہ مبینہ ہے اس کا دوسرانام جملہ تفییر یہ بھی ہے۔ توضیح خلقۂ من تواب نے کی یہی جملہ مبینہ ہے اس کا دوسرانام جملہ تفییر یہ بھی ہے۔ (جمل ص: ایمی قالم ام ص: ۱۱)

جمله معلله كي تعريف

وہ ہے جوابی ماتبل کی علت بے جیسے فرمان نبوی ﷺ لا تَصُومُوا فِی هذه الْابَّامِ فَانِهَا آیّامُ اَکُلِ وَشُرُبٍ وبِعَالِ لِعِنِ عيد الفطر اور عيد الاضحیٰ مع ایام تشریق میں روزہ مت رکھواس کے کہوہ کھانے پینے اور ہمبستری کا دن ہے۔

(جمل ص:۱)

جمله نتيجيه كي تعريف

وہ جملہ ہے جوکلام سابق سے پیدا ہوتاہے جیسے الجزم مختص بالافعال والمخفض مختص بالافعال عفض ولافی الاسماء جزم لین جن المخفض مختص بالاسماء فلیس بالافعال خفض ولافی الاسماء جزم لین جن فعل اور جراسم کی فاصیت ہے لہذافعل مجروراوراسم مجزوم نہیں ہوگا۔ (ایضاص:۱)

مركب امتزاجي كي تعريف

# تحقيقات عجيبه

اللهم

ندہب بھرین کے مطابق اصل میں یاالله تھا حرف نداء بسبب کش استعال حذف کردیااوراس کے عوض میم مشدد کواس وجہ حذف کردیا اوراس کے عوض میم مشدد بغرض تعظیم آخر میں لاحق کردی گئی میم مشدد کواس وجہ سے لاتے ہیں کہ مفسمیر عائب کے ساتھ مشتبہ نہ ہواور آخر میں اس لئے ذکر کیا جاتا ہے کہ تیمن بذکر الله ابتداء فوت نہ ہوجائے۔ (فرائد نجیہ ص:۸، مطبوعہ ۱۳۷۵ھ)

وَمِنُ ثُمَّ

یے لفظ مرکب ہے من جارتعلیلیہ اورثم اسم اشارہ سے کلام عرب میں مکان حسی کی طرف اشارہ کے لئے وضع کیا گیا ہے اس کی تفسیر بھی مِنْ هُنَاکَ مُکان مجازی سے طرف اشارہ کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے اس کی تفسیر مین هنا سے مکان قریب کے لئے کی جاتی ہے۔ کی جاتی ہے۔ کی جاتی ہے۔ (فرائدنجیہ ص: ۲مطبوعہ ۱۳۲۵ھ)

أيضاً

آف یشین باب باع یبیع کامصدر ہے افعال ناقصہ میں سے کبھی بمعنی رجع اس وقت تامہ ہوتا ہے ترکیب میں چنداخمال ہیں وقت تامہ ہوتا ہے ترکیب میں چنداخمال ہیں ایک سے بتاویل مشتق حال ہے ماقبل مقدر قال کی ضمیر سے ، دوسرااخمال ہے ہے کہ مفعول مطلق ہے آض فعل مقدر کی ایک ایک مقدر کی سے آض فعل مقدر کی سے آض فعل مقدر کی مضیر متمتر فاعل سے حال اول قول مرجوح ہاں کا استعمال نسبت تو افتی میں ہوتا ہے۔ مضیر مشتر فاعل سے حال اول قول مرجوح ہاں کا استعمال نسبت تو افتی میں ہوتا ہے۔

ھُلُمَّ جُوَّا یاسم فعل بمعنی انت ہے لفظ ھلمَّ کے متعلق نویوں کا اختلاف ہے طلیل نحوی کے نزدیک بیمرکب ہے ہاء تعبیہ سے جس کا الف اختصار کی وجہ سے حذف کردیا گیا اور لمم مكمل ومدلل

مفتوح الفاء سے جوبمعنی رجع اور مقارب کے ہاور بعض کے نزدیک ہاء ندکورہ اور لئم مشموم الفاء بمعنی شم سے مرکب ہے کیفیت ترکیب میں بعض کوفی کہتے ہیں کہ بیلفظ اصل میں هَلُ الفاء بمعنی شم سے مرکب ہے کیفیت ترکیب میں بعض کوفی کہتے ہیں کہ بیلفظ اصل میں هَلُ اور أُمَّ سے بِقاعدہ قَدْ فَلَحَ تعلیل کر کے هَلُمَّ کرلیا گیا اور بعض کوفیوں کا بیر مسلک ہے کہ هَلُمُ اصل میں هَلا اُمَّ بخفیف اللام تھا بوجہ حصول تخفیف کے هَلاَ کا الف خلاف قیاں حذف کردیا گیا۔ (ایضا ص ۳۲۳)

### لأمُحَالة

بفتح الميم مصدرميمي ہے جمعنی انتقال من حال إلى حال اوربيلام اسم جوبسب كرو مفرد مونے كے مبنى على الفتح ہے اور خبراس كي موجودگي ميں محذوف ہوتی ہے۔ (الصاص ۱۸) الاكت

وَجَبَ اود لَنِهُ اور لا مفارقہ کے معنی میں آتا ہے اس کی ترکیب میں دو تول ہیں سپیو یہ کے نزدیک بیل طفا اگر چہ تجرف نفی اور بدسے مرکب ہے مگر شدت اتصال کی وجہ ہے مثل مفرد کے ہوگیا ہے جیسے حَبَّذَ لہٰذا سیبو یہ اس کو مبتدا اور ما بعد کو خبر قرار دیتے ہیں اور جمہور کے نزدیک لافی جنس اور بُد بسبب نکرہ مفرد ہونے کے اس کا اسم ہے اور اس کی خبرا کم محذوف ہوتی ہے اور اس کی در ایضا ص: ۱۵)

### لا سِيّما

اس میں الفی جنس کا ہے اور سنی و زنا و معنا مثل کے ماند ہے کہاجاتا ہے مُما سینان ای مثلان اس کی اصل سوئی یاسیو تھی تعلیل کے بعد سی ہوگیا۔ اور بیلام اسم ہاں کا مازا کدہ یا موصولہ یا موصوفہ ہوگا اس کی خبر کے متعلق جمہور نحات محذ وف موجوذ کے قائل ہیں اور امام احفش کے نزدیک اس کی خبر لفظ ماہے لاسیما کے مابعد تینوں اعراب جاری ہوسکتے ہیں اور بھی لاسیما کالا لفظوں سے حذف کردیاجاتا ہے تخفیف کا وجہ سے لیکن مقصود کے اعتبار سے باقی رہتا ہے۔ (ایضا ص: ۱۱۱۱)

### ٱلُبتَّة

معنی طعنی الف الام دونوں کے معنی کے حتمی المور کے لئے آتا ہے البتہ ہمزہ میں اختلاف کے سمتعمل ہے اور یہ کی شکی کے حتمی المور کے لئے آتا ہے البتہ ہمزہ میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک یہ ہمزہ قطعی ہے، چنا نچہ علامہ کر مانی نے بعض کتب میں اس کی تصریح بھی کی ہے مگر قیاس کے اعتبار سے یہ ہمزہ وصلی ہے قطعی نہیں اس لئے کہ لفظ البتہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہے اور مصاور ثلاثیہ کے ہمزات وصلی ہوا کرتے ہیں نہ کہ قطعی ترکیب میں فعل مقدر بت سے مفعول مطلق کی بناء پر منصوب ہے بعنی بت البتہ جمعنی قطع قطعا۔

(r.t19:00)

### فصاعدا

اس میں فاءعاطفہ ہے معطوف علیہ اور عامل و ذوالحال تینوں مقدر ہیں اور حال کی بناء پر منصوب ہوتا ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے اذکر العدد ناز لا فصاعداً یا فعل مقدر سے مفعول مطلق کی بناء پر منصوب ہوتا ہے اس صورت میں فاءزا کدہ اور لازمہ ہے اس لئے کہ کلام عرب میں اس کا استعال بغیر فاءاور ٹم کے ہیں ہوتا۔

کلام عرب میں اس کا استعال بغیر فاءاور ٹم کے ہیں ہوتا۔

(ص: ۳۰)

أصُلاً

یظرف کی بناء پرمنصوب ہوتا ہے اس کاالف وقف کے لئے یا تنوین کے عوض میں ہے گئے میں میں کے کوش میں ہے کا نفی میں تاکیدفی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

جميعاً

یرحال کی بناپر منصوب ہوتا ہے جیسے خرجنا جمیعًا آئ حال کونِه مجتمعین (۳۱) معاً

اس میں نحو بول کے دوقول ہیں جمہور کے نزدیک بیمعرب ہے اورظر فیت کی بناء پر لازم النصب اور باعتبار اعراب کے عدم النصر ف ہے بینی سواءنصب کے کوئی اور اعراب قبول نہیں کرتا اور سیبویہ کے نزدیک اس کی وضع حرف کی کی وضع ہونے کی وجہ ہے منی علی السکون ہے گررانح قول یہی ہے کہ یہ معرب ہے۔ بعض نے اس کی حالیت کی بناء پر منصوب قرار دیا ہے معاً و جمیعاً کے حال ہونے کی صورت میں فرق یہ ہے کہ معاً میں اجمعاع فی الفعل وقت واحد میں شرط ہے۔ اور جمیعاً یہ شرط نہیں ، ھلذا صرح الشیخ الرضی فی شرح به فانظر هناک إن شنت. (فرا کہ نجيه ص: ۱۳۱۳)

سواءٌ

اسم مصدر ہے ہے بھی مصدر کے شل کی موصوف کاصفت واقع ہوتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ الی کلمہ سواء یارہ: اراس کی ترکیب میں نحات کا اختلاف ہے صاحب مفصل کہتے ہیں کہ سواء خبر مقدم جو تعلیٰ اس کے بعد واقع ہوتا ہے وہ بتاویل اسم ہو کر مبتداء مؤخر ہوتا ہے علامہ د مامینی نے سیرافی سے ایک قول نقل کیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ سواء کے بعد جودوفعل مذکور ہوں گے نقدیر اول جودوفعل مذکور ہوں گے نقدیر اول پراحد الفعلین کا عطف آخر پراؤ کے ساتھ تا جائز ہے۔ جیسے سواء علیٰ اقمت اُو بھدت اور صورت ثانیہ میں جائز ہے اور شارح رضی کہتے ہیں کہ احدالفعلین کا عطف آخر پر علیٰ الاطلاق جائز ہے خواہ ہمزہ مذکور ہویا نہ ہوا م کے ذریعہ عطف ہویا اُو کے ذریعہ سے پرعلیٰ الاطلاق جائز ہے خواہ ہمزہ مذکور ہویا نہ ہوا م کے ذریعہ عطف ہویا اُو کے ذریعہ سے پرعلیٰ الاطلاق جائز ہے خواہ ہمزہ مذکور ہویا نہ ہوا م کے ذریعہ عطف ہویا اُو کے ذریعہ سے پرعلیٰ الاطلاق جائز ہے خواہ ہمزہ مذکور ہویا نہ ہوا م کے ذریعہ عطف ہویا اُو کے ذریعہ سے اُن کے زائعہ عطف ہویا اُو کے ذریعہ سے اُن کے دریعہ سے اُن کے خواہ ہمزہ مذکور ہویا نہ ہوا م کے ذریعہ عطف ہویا اُو کے ذریعہ سے اُن کے دولیا میں اُن کے دولیا ہے کہ دولیا ہوگا کے دولیا ہوگا کے دولیا ہوگا کے دریعہ سے کا کا کا کا کا کا کا کا کا کہ دولیا ہوگا کے دولیا ہوگا کی دولیا ہوگا کے دولیا ہوگا

#### فقط

فقط علامة تفتازانی نے بیریان کیا ہے کہ بیاساء افعال میں سے ہیں جمعنی اِنته اکثراس کے شروع میں فاذکر کی جاتی ہے جو کہ زائدہ ہے محض تزئین اور تحسین کی وجہ سے لائی جاتی ہے اور اسی شرط محذوف کیلئے اس فاء کے بعد جزاء واقع ہوتی ہے اور ابن ہوتی ہے علامہ دما مینی کا قول ہے کہ بید فاء عاطفہ ہے معطوف علیہ اس کا مقدر ہے اور ابن ہشام نے حواثی تسہیل میں ذکر کیا ہے کہ اس کا استعال کلام عرب میں بغیر فاء کے نہیں ہشام نے حواثی تسہیل میں ذکر کیا ہے کہ اس کا استعال کلام عرب میں بغیر فاء کے نہیں ہیا جاتا اور بیفاء زائدہ ہے۔

حل مشكلات النحو

# وَلَوْ كَأَنَ كَذَا

اس داؤکے متعلق نحویوں کے مختلف اقوال ہیں بعض کے نزدیک داؤ حالیہ اور اَو جمعنی اِن ُ وصلیہ ہے شرطیہ ہیں بلکہ معنی شرط سے خالی کیا گیا ہے اسی وجہ سے یہ جزاء کی طرف مختاج نہیں ہوتا اور بعض کے نزدیک یہ داؤ عاطفہ ہے اور جملہ سابقہ دال پر جواب ہے اور بعض کے نزدیک یہ داؤ عاطفہ ہے اور جملہ سابقہ دال پر جواب ہے اور بعض کے نزدیک یہ داؤ اعتراضیہ ہے۔

بصُريّين

بغیرنبت کی صورت میں بھرہ بفتح الباء پڑھاجا تا ہے گرنبت کے وقت باء کے کسرہ کے ساتھ پڑھے ہیں چنانچے علامہ یا قوت جموی لکھتے ہیں کہ بعض بھر بین کی رائے ہے کہ بھرہ کی طرف نبت کرنے میں ھاءکوسا قط کرکے باپر کسرہ وجو بی لگا کربصری یابصریین کہتے ہیں جسے اور مقامات کی طرف نبت کرنے میں حروف وحرکات کی تبدیلی آئی ہے دئی سے لاڑی اور تھامہ سے تھام صاحب تاج العروس لکھتے ہیں کہ بھرہ میں چارلغات ہیں ابغتے الباء وسکون الصاد (۲) بکسرا لصاد وفتح الباء (۳) بضم الباء (۳) مفسوب کی صورت میں بکسرالباء ۔ بھری بفتح الباء شاذ ہے انما قبل فی النسب البھا بصری بکسرالباء فوجو ب کسرالیاء فی البصری النے.

(المعجم البلدان: اراا٥، تاج العروس: ٢ ر٣٩ مطبوعه بيروت)

جُلالَيْن

رکن الدین: استاذمحتر م لفظ جلالین عوامل لفظیہ سے خالی ہونے کی بناء پر حالت رفعی میں ہے لہذا اس کو جلالان ہونا چا ہے۔ جلالین کیا بیا عائے؟

میں ہے لہذا اس کو جلالان ہونا چا ہے۔ جلالین کیا بیا عائے، بلکہ بیہ قیاساً ہے اور نہ ہی بیہ عائے، بلکہ بیہ قیاساً ہے مضاف الیہ ہونے کی بناء پر حالت جری میں ہے اس کا مضاف لفظ تفسیر فدکور ہے ہوری عبارت یوں ہے تفسیر جلالین للہذا بیدرست ترکیب ہے۔

(مكمل ومدلل)

#### اذما اوراذا ما

ابن ہشام نحوی نے اپنی کتاب مغنی میں اذماکا ذکر کیا ہے گر اذاماکا گوئی ذکر نہیں کیا لیکن شخ بہا وَالدین السبکی نے کتاب عروس الافراح میں اذا ما کا بیان حروف شرط کے شمن میں کیا ہے۔ اِذَما قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں آیا۔ اس کے بارے میں سیبویہ کا ندہ ہی میں کیا ہے۔ اِذَما قرآن کے اور مبر دوغیرہ ائم فن نحو کہتے ہیں نہیں وہ ظرفیہ پر باتی ہے۔ اب رہا اذاما تو یہ قرآن میں قولہ تعالی و اذا ما غضبو ا اور اذا ما اتو ک لتحملهم میں واقع ہے اور اس نے اس بات میں کوئی اعتراض نہیں دیکھا کہ ان کوظرفیہ پر باقی رہنے دیا جائے اور از ما عرف کے جائیں لیمن دونوں قول جاری کئے جائیں لیمن احتمال ہوتا ہے کہ اس کے ظرفیہ پر باقی رہنے کا وقوق کیا جائے یوں کہ وہ ''اذا ما'' کے خلاف مرکب ہونے سے بہت دور پڑا ہے۔ (الا تقان: ۱۳۹۲)

اللُّهُ كاالف الام

اسم اللہ تعالیٰ میں جوالف لام ہے اس کی بابت مختلف اقوال آئے ہیں سیبویہ کہتے ہیں کہ بیالف لام حذف شدہ ہمزہ کے عوض میں اس بناء پرآیا ہے کہ اللہ کی اصل اللہ تھی اس پرالف لام داخل کیا تو ہمزہ کی حرکت نقل کئے کے ماقبل یعنی لام کودی اور اور لام میں ادغام کردیا الفاری کا قول ہے کہ اس بات پرجو (سیبویہ) نے کہی ہے اللہ کے ہمزہ کا قطعی اور لازی ہونا بھی دلالت کرتا ہے اور دوسرے علماء کا بیان ہے کہ بیالف ولام تخیم اور تعظیم کی غرض سے تعریف کوزائد کرنے والا ہے اور اللہ کی اصل ''اولاہ'' تھی اور ایک جماعت کہتی غرض سے تعریف کوزائد کرنے والا ہے اور اللہ کی اصل ''اولاہ'' تھی اور ایک جماعت کہتی کے لیے نہیں بعض یہ کہتے ہیں اللہ کی اصل صرف کا سے کہ بیالف دائر کی اصل صرف کنا ہے کی ''دھا'' تھی اس پرالم ملک زیادہ کیا گیا پھر تعظیم کے لحاظ ہے اس پرالف لام کا اصافہ کیا اور تو کید کے خیال سے اس کی تخیم (پرکر کے پڑھنا) کی یوں اللہ ہوگیا۔ خلیل اور اس کی اصل تجھ بھی نہیں کہ کلمہ کی نبیا دہی اللہ ہے اور وہ اسم علم ہے جس کا احتقاق بہت سے دوسر کوگ کہتے ہیں کہ کلمہ کی نبیا دہی اللہ ہے اور وہ اسم علم ہے جس کا احتقاق اور جس کی اصل تجھ بھی نہیں۔

حل مشكلات النحو اسلام مشكلات النحو مدلل

کوفین نے بالعموم اور بعض بھرہ کے لوگوں نے بھی مع متاخرین کے گروہ کیٹر کے الف لام کاخمیر مضاف الیہ کے قائم مقام ہونا جائز رکھا ہے اور اس قاعدہ پرفان الجنة ھی الماوی کوبطور مثال پیش کیا ہے اور اس امرکی ممانعت کرنے والے یہا آل "لائ ضمیر منفصل کومقدر بتاتے ہیں یعنی (ھی لا الماوی )عبارت کی اصل قرار دیتے ہیں (مترجم) اور نختر کی نے اسم ظاہر مضاف کی نیابت میں بھی الف لام کا آنا جائز بتایا ہے وہ اس کی مثال وعلم آدم الاسماء کلھا کوپیش کرتے اور کہتے ہیں کہ اصل میں "اسماء مثال وعلم آدم الاسماء کلھا کوپیش کرتے اور کہتے ہیں کہ اصل میں "اسماء المسمیاتِ" تھا۔

ثُمَّ كاوا وَاور فاء كے قائم مقام ہونا

نحویان کوفہ نُم کُفعل شرط کے بعد اس کے ساتھ قرین بتائے ہوئے فعل مضارع کو نصب دینے کے جواز میں وا کو اور فاء کا قائم مقام بناتے ہیں اور ای اصول کے لحاظ سے حسن کی قراءت "ومن یخوج من بیتہ مھاجواً الی الله ثُمَّ یدر کہ الموت "یدرک کے نصب کے ساتھ روایت کی ہے۔

حيث كي تحقيق

حیث ظرف مکان ہے اُتفش نحوی کہتے ہیں کہ بیظرف زمان بھی واقع ہوتا ہے اور غایات سے مثابہ کرنے کے لئے مبنی علی اضم آتا ہے کیونکہ جملوں کی طرف اضافت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اضافت ہوئی ہی نہیں۔ای واسطے زجاج نے قولہ تعالی "من حیث ایسا ہے جیسے کہ اضافت ہوئی ہی نہیں۔ای واسطے زجاج نے قولہ تعالی "من حیث لاتوونھ ہم" کے بارے میں کہا ہے کہ حیث کا مابعد اس کا صلہ ہاوراس کی جانب مضاف مجمل نہیں یعنی ہے کہ حیث اپنے بعد والے جملہ کی طرف مضاف نہیں لاہذا وہ جملہ مابعد حیث کے لئے صلہ ہوگیا یعنی ایک زائد جملہ متعلقہ کے طور پر اور جو کہ اس کا جزونہیں ہے اور فاری نے زجاج کی بیان کا مطلب ہے سمجھا کہ وہ حیث کے وموصولہ قرار دیتے ہیں چنانچہ اور فاری کی ہے۔اہل عرب اور فاری کی ہے۔اہل عرب ایس سے بعض قبائل حیث کو معرب رکھتے ہیں اور چند قبائل ایسے ہیں جواسے التقاء ساکنین میں سے بعض قبائل حیث کو معرب رکھتے ہیں اور چند قبائل ایسے ہیں جواسے التقاء ساکنین میں سے بعض قبائل حیث کو معرب رکھتے ہیں اور چند قبائل ایسے ہیں جواسے التقاء ساکنین کے باعث کرہ پر جن اور بغرض تخفیف فتے پر جن پھیراتے ہیں اور ان دونوں امور کا احتال ان

لوگوں کی قراُت کر عمتی ہے جنہوں نے "مِنْ حَیْثُ لاینعُلْمُونَ " کسرہ کے ساتھ اللّٰہ اعلیٰ حَيْثُ يجعلُ رسالة فتح كماته برهاجاتا ب-مشهور بات يه بكريث كى تقريف نہیں ہوتی اورایک قوم نے اخیر کی آیت میں حیث کا باعتبار وسعت ظروف مفعول بہونا جائز رکھاہے اور کہا ہے کہ وہ ظرف نہیں ہوسکتا اس واسطے کہ اے ظرف رکھا جائے تواس سے مانتا پڑے گا کہ خداوند کریم کوایک مکان میں بنسبت دوسرے مکان زیادہ علم ہوتا ہے اورب بات سيح نبيس بلكم بارى ہرجگہ يكسال اور كامل اوربيدوجه بھى ہے كدائ آيت كے معنى ہیں اللہ خاص اس مکان کو جانتا ہے جو وضع رسالت کامسخق ہے نہ بیر کہ وہ صرف اس مکان میں کسی شکی کوجا نتا ہے چنانچہ اس اعتبار پر حیث فعل محذوف کو یَعُلَمُ فعل محذوف ہے نصب دیا ہے اوراس بات کی دلیل کہ حیث کانصب یعلم کے فعل محذوف سے ہوا اور خود اعلم سے نہیں ہوا یہ ہے کہ افعل الفضیل کاصیغہ بغیراس کی تاویل عالِم (صیغہ اسم فاعل) کے ساتھ کی جائے مفعول یہ کو ہر گزنصب نہیں دے سکتا اور ابوحیان کا بیان ہے کہ ظاہرامریہ ہے كه حيث كومجازي ظرفيت يرقائم ركهاجائ اوراَعُلَمْ كواس معنى كالمتضمن ماناجائ جوكه ظرف كى جانب متعدى موتا ہے اس حالت ميں تقديري عبارت يوں موكى الله أنفذ علما حیث یَجعل لیخی خدااس موضع میں نافذ العلم ہے (اس کاعلم اس برحاوی ہے)

(الاتقان:١١٥٥١)

رُويدَ

سیاسم ہاں کے ساتھ جب بھی تکلم ہوتا ہے تو صیغہ تصغیر ہی استعال میں آتا ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو تھم دیا جاتا ہے رویدلفظ رود کی تصغیر ہے جس کے معنی چھوڑنے اور مہلت دینے کے ہیں۔

(مزید تحقیق کیلئے دیکھئے،ایضاً:۱۸۳۱)

طاشا کے حرف جرنہ ہونے کی دلیل

بة تنزيد كمعنى مين اسم بقوله تعالى حاشالله ماعلمنا عليه من سوء اورحاشا لله ماهندا بشراً مين فعل وحرف نبين اس كى دليل بعض قاريون كااس كو حاشاً لله تنوين كماته يرها بعيما كه بوائه لله كهاجا تا باورابن مسعودً في معاذا لله وسبحان الله کی طرح اس کو باضافت حاضا لله پڑھا ہے بھر قراء تسبعہ میں اس پر لام جارہ کا رخول بھی اس کے اسم ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اگریہ حرف جر ہوتا تو حرف جر پر دومرے حرف جر کے داخل ہونے کی کیا وجہ تھی جوا کیہ باجائز امر ہے اور قراء سبعہ کی قراء توں میں اس کوتنوین دینا اس لئے ترک کردیا گیا کہ بیافظا اس حاشا کے مشابہ ہے جو کہ حرف ہے ایک قوم اس کے مبنی ہونے کے سب سے اس اسم کوفیل بتاتی ہے اور اس کے معنی ابر آ اور تبوان کرتا ہے۔ مگر بعض لغتوں میں اس کے معرب پائے جانے کی وجہ سے بی قول رد کردیا گیا ہے مبتر داور ابن جنی کا قول ہے کہ بیفیل ہے اور آبت نہ کورہ میں اس کے معنی یہ بیس کہ جانب یو سف المعصبة لاجل الله یعنی یوسف نے خدا کے لئے گناہ کرنے سے بہلوتہی کیا مگر بیتا ویل دومری آبت میں فرخ نہیں آتی فاری کہتے ہیں کہ "حاشا" فعل ہے بہلوتہی کیا مگر میتا ویل دومری آبت میں فرخ نہیں آتی فاری کہتے ہیں اور حاشا کے معنی یہ جو کہ المحشاعے مشتق ہے جس کے معنی ناچیہ کنارہ ) کے آتے ہیں اور حاشا کے معنی یہ بوت کہ صادفی ناحیہ یعنی وہ اس میں آلودہ اور اس سے ماوٹ نہیں ہواور قرآن شریف میں اس کام سے کنارہ کشی کی وہ اس میں آلودہ اور اس سے ملوث نہیں ہواور قرآن شریف میں اس کام سے کنارہ کشی کی وہ اس میں آلودہ اور اس سے ملوث نہیں ہواور قرآن شریف میں اس کام سے کنارہ کشی کی وہ اس میں آلودہ اور اس سے ملوث نہیں ہواور قرآن شریف میں اس کام سے کنارہ گئی کی وہ اس میں آلودہ اور اس سے ملوث نہیں ہواور قرآن شریف میں اس کام سے کنارہ گئی کی وہ اس میں آلودہ اور اس سے ملوث نہیں ہواور قرآن شریف میں اس کام سے کنارہ گئی کی وہ اس میں آلودہ اور اس سے میں اس کی معرف نہیں ہواور قرآن شریف میں کی کر ان شریف کیں کی کر ان شریف کی کی کو اس میں آلودہ اور اس میں کر اس میں آلودہ اور اس میں آلودہ اور اس میں کر ا

عَنْ سے پہلے مِنْ آنے پروہ اسم ہوتا ہے

جس وقت حرف عَنْ برِمِنُ (اس سے بہلے) داخل ہوتا ہے تواس حالت میں عَنْ اسم ہوجاتا ہے اور ابن ہشام نحوی نے اس قبیل سے تولد تعالی شم الانینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وشمائلهم کوگردانا ہے اور کہا ہے کہ اس حالت میں اس کی تقدیر بیہ وگی کہ وہ وہ فر اس برمعطوف ہے نہ کہ مِن اور اس کے مجرور ورونوں پر الانقان احسی)

ائٌ ي تحقيق

فته اورتشديد كماته كن وجوه پرستعمل ب اول شرطيه جس طرح تولدتعالى "ايهما الاجلين قَضَيْتَ فلاعدوان" اورتولد تعالى اياما تدعُوا فَلهُ الاسماء الحسنى من بي بي بي ووم استفهاميجيا كرتولد تعالى ايمكم زادتهٔ هذه ايمانا من اوراس عصرف الى

باتوں کو دریا فت کیا جاتا ہے جو کہ کسی ایسے امر میں دوبا ہم شریک ہونے والی چیزوں کوایک دوسرے سے متاز بناتی ہیں کیونکہ وہ امر دونوں کیلئے کیساں عام ہوتا ہے قولہ تعالیٰ ای الفريقين خيرٌ مقاماً (ليمني بم يامحر كاصحاب) سوم موصوفة قوله تعالى لننز عن من كلّ شِيْعة ايهم أشُدُ مي إوراوراي ان تنول وجوه مي اسم معرب موتام بال وجهوم لین موصوفہ ہونے کی حالت میں اگراس کاعا کد ضمیر) حذف کرے اسے مضاف کردہا جائے تواس وقت وہ بنی علی الضم ہوجا تا ہے جبیا کہ مذکورہ بالا آیت میں ہے مگر احفش نحوی نے اس حالت میں بھی اسے معرب ہی مانا ہے اوراس اعتبار پربعض قاریوں کی قرأت میں اس آیت کونصب کے ساتھ روایت کیا ہے اورضمہ کے ساتھ قر اُت ہونے کی تاویل کی ہے اور حکایت کا اعتبار کیا گیا ہے اخفش کے سوا اور کسی نے اسکے متعلق فعل ہونے کی تاویل پش کی ہے اورزخشری بہتاویل کرتے ہیں کہ اس مقام میں ای مبتدا محذوف کی خبر ہے كيونك تقدر كلام لننزعنَ بعض كل شيعةِ (بِشك بم كروه من عابعض كوتكاليس ك) تھی پس گویا کہ سوال کیا گیا کہ وہ بعض کون میں تواس کے جواب میں کہا گیا ہو الذی اشد (وہی جوسب سے بڑھ کرسخت ہے) پھراس کے بعدوہ دونوں مبتدا جوائی کودوآ کے پیچھے طرف سے تھیرے ہوئے تھے حذف کردیئے گئے اور ابن الطراوہ کا قول ہے کہ اس آیت مي لفظائي مني اوراضا فت عظع شده واقع مواع اوربيكه هم اشدِّ مبتدااور خرين اور مبتدا"هم" بطور ضمير متصل كائ كساتهملا مواآيا بادراى كاقول بكراجماعك لحاظ سے جس وقت ای مضاف نہ ہوتو وہ معرب ہوتا ہے چہارم بیکہ ای اسم معرف باللام كى نداء سے ملنے والاكلم بهوتا م جيسے ياايهاالناس اوريا ايها النبى (الاتقان:١١٣٥ و٢٢٦)

عسى فعل ماضى يامضارع

ابن الدہان کہتے ہیں کہ عسیٰ فعل ہے جولفظا اور معنا دونوں طرح پر فعل ماضی ہے کیونکہ اس سے کسی زمانہ آئندہ میں حاصل ہونے والی چیز کی طبع مفہوم ہوتی ہے اور ایک گروہ کا قول ہے کہ عسیٰ لفظ کے اعتبار سے فعل ماضی گرمعنی کے لحاظ سے فعل متنقبل ہے گروہ کا قول ہے کہ عسیٰ لفظ کے اعتبار سے فعل ماضی گرمعنی کے لحاظ سے فعل متنقبل ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس طبع (خواہش) کی خبر دیجاتی ہے جس کے زمانہ آئندہ میں واقع ہونے کا ادادہ کیا جاتا ہے۔

# ورن میں ک وسل کو یکیا جمع کرنے کی وجہ

این جی کیتے ہیں کہ "لیس کمنلہ شنی" میں کاف اس کے زائدہ کیا گیا تا کہ فی ع کی تاکید ہوجائے کیونکہ حرف کی زیادتی بمنزلہ اس کے ہوتی ہے کویا جملہ کو دوبارہ وراف كا قول ہے كہ" كاف" اورش كے مايين جمع كرنے كى وجه صرف لفى كى ع کد کرتا ہے اور اس بات پرآگاہ کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ نہ شک کا اور نہ کاف کا ونوں بی کا استعال کے نہیں چانچہ لیس کے ساتھان دونوں امروں کی ایک ساتھ تنی کردی می اوراین فورک کا قول ہے کہ" کاف" زائدہ ہر گر نہیں اور آیت کے معنی میں "لیس مثل مله شنی" اورجب كمشل كے تماثل كى نفى كردى كئى توفى الحقيقت خدانعالى كاكوئى مثل نبیں رہا، اور ی عز الدین بن عبدالسلام کتے ہیں کہ "مثل"بولتے ہیں اور اس سے ذات مراولية بين جيئم كهو" مثلك لايفعل هذا" ليني تم اس كونه كرو كي جيا كركي شاعر نے کہا ہے۔ولم اقل مثلک اعنی به سواک یافردا بلامشبه اے یکا جس کا کوئی مثالیس عیں نےمثلک سے بیمرادلیکنیس کہا کہاس سے تیرے سواکی اور ذات کو مانا بول اورخود خداوندكريم عى قرمايا ب"فَإِنُ أَمنُووًا بمثل ماامنتم به فقد اهتدوا بعنى بالذى امنتم به اياه. لان ايمانهم لامثل له "اى چر يرايمان لا تيل حس يرتم ایمان لائے ہوکیوں کہ ان لوگوں کا ایمان کامل نہیں ہے اس لحاظ ہے آیت کی نقد مر كلام يه موكى كه ليس كذاته شيق\_(اس كى ذات جيسى كوئى چيز نبيس) راغب كهتے بيل كه "اس مقام برلفظ مثل صفت كمعنى مين آيا باوراس كمعنى يديي كه "ليس كصفته صفة " خدا كى صفت جيسى كوئى صفت بى نہيں اوراس سے يہ تنبيہ مقصود هى كما كر چەخداكى مفت الی بہت ی باتوں کے ساتھ کی گئی ہے جن سے انسان کی صفت بھی کی جاتی ہے مر مفتیں جوخدا کے لئے ہیں ان صفتوں کی طرح ( ناقص ) نہیں جو کہ انسانوں کی بابت استعال كى جاتى بين \_ولله المثل الاعلىٰ \_ (ועשט:ומסדרסר)

بطوراسم "مثل" کے معنی میں کاف کا استعمال

حرف کاف مثل کے معنی میں اسم بھی وارد ہوا کرتا ہے اورا یسے موقع پر وہ کل اعراب
میں ہوتا ہے اوراس کی طرف خمیر لوٹائی جاتی ہے زخشر کی نے قولہ تعالیٰ کھنیة الطیر فانفخ
فیہ" کی تفییر میں لکھا ہے کہ اس میں جوخمیر آئی ہے اس کا مرجع "کھیئة" کا حرف کاف
ہے یعنی اس سے مراد ہے کہ میں اس مماثل (ہمشکل) صورت میں پھونک ماردیتا ہوں
تو وہ تمام دیگر چڑیوں کی طرح ہوجاتی ہے۔

(ایضا: ۱۳۵۳)

ذلك، ايّاك ارأيتك وغيره مين كاف كى حيثيت

كأيّنُ

ایک اسم کاف تشید اورائِ توین والی سے مرکب ہے اور تعداد میں زیاد فی ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے جیسے قولہ تعالی کاین مِن نبی قاتل معل ربیون کثیر میں ہے۔
اس میں کی لغتیں ہیں۔(۱) کائِن بروزن تابع اس طرح جہاں بھی واقع ہوا ہے ابن کثیر نے اس کی قرات کی ہے۔ (۲) کئی بروزن کعب اس کے ساتھ "و کائِ من نبی قاتل " پڑھا گیا ہے اور کائین منی ہے اس کے لئے صدر کلام میں آتالازم ہے جیسے ابہام کے لئے صدر کلام میں آتالازم ہے جیسے ابہام کے لئے صدر کلام الازم ہوتا اوروہ تمیز کامخاج رہتا ہے اس کی تمیز بیشتر من کے ساتھ مجردر بھن ہوتی ہے اور ابن تھفور کہتے ہیں کہ لازی طور پر مجرور بی آتی ہے۔ (ایسنا در ۱۸۲۱)

حل مشكلات النحو

### لكن مخففه

تخفیف کے ساتھ دوطرح پرآتا ہے اول لکن تقیلہ سے تخفیف ہوکر اور بیر ق ابتداء ہے کچھ لنہیں کرتا بلکہ صرف استدراک کافا کدہ کرتا ہے اور عاطفہ بھی نہیں یوں کہ وہ قولہ تعالی ولکن کانواھم الطالمین میں حرف عطف کے نزدیک آیا ہے اوراگر عاطفہ ہوتا تو کبھی نہ آتا اس واسطے سے کہ دوعطف کے حروف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور دوم عاطفہ ہوتا ہے گرجب کہ اس کے بعد کوئی مفرد آئے اور بید لکن بھی استدراک ہی کیلئے آتا عاطفہ ہوتا ہے گرجب کہ اس کے بعد کوئی مفرد آئے اور بید لکن بھی استدراک ہی کیلئے آتا ہے۔ مثلاً قولہ تعالی لیکن الله یشهد. لکن الرسول. لکن الذین اتقوا ربھم.

(ועשט:ועדרא)

### لكنَّ مشدوه

بتشد يدنون حرف ہے اسم كونصب اور خركور فع ديتا ہے استدراك كے لئے آتا ہے جس کی تفیر یوں کی گئی ہے کہ اس کے مابعد کی جانب ایک ایسا حکم منسوب ہوتا ہے جواس ك ماقبل كے علم سے خالف ہواى واسطے ضرورى ہے كه لكن كے ماقبل كوئى ايما كلام آئے جواس کے مابعد سے مخالف یا مناقض ہواس کی مثال ہے قولہ تعالی و ما کفر سلیمان ولكِنَّ الشياطينَ كفروا اوركاب وه صرف توكيد كے لئے استدراك سے محرد موكراً تا م يتول كتاب بسيط كے مصنف كا ہاس نے استدراك كى تعريف يدى ہے كہ جس چيز ك بوت ين وجم واقع موال كورفع كردے جيے "مازيد شجاعاً لكنة كريم"ك شجاعت وکرم دونوں باتیں قریب قریب ایک دوس ہے سے جدانہیں ہوتیں للبذاان دونوں میں سے ایک بات کی نفی کرنے سے بیدہ م بیدا ہوتا ہے کہ دوسری بات کی نفی بھی کردی گئ اورتوكيدكى مثال "لوجاء نى اكرمتهٔ لكنّهٔ لم يجنى" كريهال پر لكنّ نے ال امر (امتاع) كى تاكيد كردى جس كا فائده لو سے حاصل ہوا تھا ابن عصفور نے قول مختار يرقرارديا بكدلك ماته بى ساتھ دونوں معنوں (توكيدواتدراك) كے لئے آتا ب اور کی بات پندیدہ ہے جس طرح لفظ کا نَ تشبید موکد کے لئے آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ

مكمل ومدلل

حل مشكلات النحو

بعض لوگوں نے کہا کہ لکنَّ دراصل لکنَّ إنُ ( دوکلموں ) ہے مرکب ہے ہمزہ تخفیف کے لئے گرادیا گیااور لکنَّ کا دوسرانون دوسا کن حرفوں کے اکٹھا ہونے کی باعث گر گیا۔

(ועשוט:ונסדידדיה)

عسى فعل جامدے يامشتق

عسنی فعل جامد ہاوراس کی گردان ہیں آتی یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو حرف كيديا اوراس كے معنى ترجى فى المحبوب (ينديده بات كى آرزوكرنا) اور اشقاق فی المکروه (ناپندیده بات سے ڈرنا) قراردیتے ہیں اوریہ دونول معنی قولہ تعالى "وعسى ان تكرهوا شئياً وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئًا وهو شرّ لكم " ميں اكثما مو كئے ہيں۔ ابن فارس كابيان ہے كہ عسى قرب اورنزد يك موجانے ك معنى مين آتا ب جيرة ولدتعالى "قل عسى ان يكون رَدِف لكم. " (ايضاً:١١٣٣١) عسنى بطورخرصيغة واحداوربطوراستفهام صيغة جمع كيساتها تاب کسائی نحوی کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی عسیٰ بطور خبرآیا ہے وہ صیغہ واحد ہی کے ساتھ واقع ہوا ہے جیسا کہ سابق آیت میں ہے تواس کی توجیہ "عسی الاتوان یکون کذا" کے معنی سے کی گئی ہاورجس جگہ عسیٰ کاوتوع استفہام کے معنی من ہوا ہے اس کوجمع کے صیغہ میں لاتے ہیں جیے تولہ تعالی " فھل عسیتم ان تولیتم" ابوعبيدة كاتول بكراس كمعنى بيل كرآياتم في السبات كوجان ليا؟ اورآياتم الكوآذما (الفأ:ار١٣٣)

قرآن میں عسیٰ ہر جگہ وجوب کے لئے آیا ہے

ابن ابی حاتم اور بیبی وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے انہوں نے کہاکل عسیٰ فی القرآن فھی واجبة، قرآن میں جتنی جگہ پرعسیٰ آیا ہے وہ واجب ہی کے معنی میں آیا ہے (اور شافعی کا قول ہے کہ یقال عسیٰ من اللهِ واجبة کہاجا تا ہے کہ خداک طرف سے عسیٰ کہاجا تا ہمعنی امر واجب کے ہے) ابن الانباری کہتے ہیں کہ عنی قرآن

مجید میں واجب ہی ہے مردوجہ ہیں اس امرے مشیٰ ہیں موضع اول یہ ہے تولہ تعالیٰ عسیٰ
دبکہ ان یو حصکہ لیعنی بنی النفیر پردم کرے پھرخدانے ان پردم نہیں فرمایا بلکہ رسول
اللہ طافی ہے نے ان سے جنگ کر کے انہیں سزا کیں دیں موضع دوم یہ ہے قولہ تعالیٰ عسیٰ
دباہ ان طلقک ان یبدلہ ازواجا الآیة کہ وہ تبدیل واقع نہیں ہوئی اور بعض لوگوں نے
اس اسٹناء کو باطل قراردے کرقاعدہ میں عمومیت وجوب بحال رکھی ہے کیونکہ مثال اول
میں رحمت داخل ہونے کے لئے ان لوگوں پردوبارہ بدکرداری کی طرف عود کرنے کی شرط
اگادی گئی تھی جیسا کہ فرمایا"وان محد تھے ان کوسر اویا جاتا واجب ہوگیا اوردوسری مثال میں
نے دوبارہ شرارت آ عاز کی اس لئے ان کوسر اویا جاتا واجب ہوگیا اوردوسری مثال میں
بیویوں کی تبدیلی رسول اللہ سِل اللہ مِن اللہ مِن کہ بیں ہوری اور جب کہ آپ نے
امہات المونین کوطلا تن نہیں دی اس واسطے تبدیلی واجب نہیں ہوئی۔

(الفا:١١/٣٣٣٦)

لاجمعنى "فير"بطوراسم

لا ،غیر کے معنی میں اسم ہوکر بھی وارد ہوتا ہے اور اس صورت میں اس کا اعراب اس کے مابعد میں ظاہر ہوا کرتا ہے اس کی مثال یہ ہے قولہ تعالی غیر المغضوب علیهم ولا الضالين. لامقطوعة ولاممنوعة لافارض ولا بكر

فائده

مجمى لا كالف حذف بهى كرديا جاتا ب اوراس كى مثال ابن جنى في قوله تعالى والتقوا فتنة لاتصيبن الذين خاصة كو بحذف الف لتصيبن قر أت كى ب (الينا:١٣٥١)

لاجرم

یدلفظ قران مجید میں پانچ جگہوں پرآیا ہے اوراس طرح کہاں کے بعداس سے ساتھ بی ملاہواً تا اوراس کا اسم بھی واقع ہے اور کلا جُرُمَ کے بعد کوئی فعل نہیں آیا ہے اس

کے بارے میں بھی اختلاف ہے کوئی کہتاہے کہ اس میں بوجہ اس بیان کے جو پہلے گذرچالا تافیہ ہے اور جوم تعل ہے جس کے معنی ہیں حقاً اور اُنَّ مع اس جملہ کے جوان کے جزیس ہموضع رفع میں براہ اور کی کے نزدیک اس میں لا زائد ہاور جرم کے معنی ہیں۔ کسب ( یعنی یہ کہ)ان کے مل نے (ان لوگوں کیلئے) ندامت و پشمانی کمائی اوران کے جیز میں واقع ہونے والا جملہ موضع نصب میں پڑا ہے اور کوئی بیرائے دیتا ہے کہ لا اورجرمُ دونوں دو کلے ہیں جوباہم ترکیب یا گئے (مرکب بنائی) اوراب اس کے معنی ہو گئے حقّ اور کہا گیا ہے کہ لاجرم کے معنی ہیں لابُداوراس کا مابعد بوجرسقوط حرف جرك موضع نصب میں آپڑا ہے۔امام رازی فرماتے ہیں کہ فراء نحوی کا قول ہے کہ یہ لابُذ اور المحاله كمعنى مين تهاكثرت استعال ك باعث حقاً كمعنى مين بوكيا چنانجدابل عرب كيت بي كه لاجوم انك محسن بمعنى حقاً انك محسن اسلله من تحويول ك مختلف اقوال بين (١) لاح ف لفي عاور جرم قَطَعَ كمعنى مين ع چنانچدلاجرم ك معنی لاقطع (۲) زجاج نحوی کافر مان ہے کہ کلمہ لائفی ہے جو کفار کے ظن کے ازالہ کے لئے اورجرم كب كمعنى ميں ہے۔ (٣) سيبويد وافقش كہتے ہيں كماس ميں لاكفار كے زعم كى ترديد كے لئے ہاور جرم كے معنى حق وضع كے ہے۔ صاحب تفسير ابوسعود لكھتے ہيں كہ الاجرم میں تین وجوہ ہیں اول میر کدلا نافیداور جوم حق کے معنی میں فعل ہے اوران مع اس جملہ کے جواس کے خرص ہے، اس کا فاعل ہے یہی سیبوید کا فرہب ہے۔ جمعنی کسب اوراس کا مابعد مفعول اوراس كافاعل وه جوگاجن يدكلام ولالت كرے كاليعنى خسران اس صورت ميں معنى ہوں گے کہاں سے پچھ بھی عاصل نہیں ہواسوائے اظہار خسران کے۔سوم الاجوم بمعنی الابُدَّ كفارك لئے آخرت ميں جہنم ضروري ہے۔ ويكھے۔

(تفيرالي معود: ٢٠٨١) الفيرالكبير ١١٨٨ طبران)

ٱلآق

یدز مانہ حاضر کا اسم ہے بھی بھی اس کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی ازروئے مجاز استعمال کرلیا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کا قول بیہے کہ دونوں زمانوں کا جملہ ہے یعنی اس کاایک کنارہ زبانہ ماضی ہے اوردوسرا کنارہ زبانہ متقل ہے مصل ہے اور بھی اس کے ساتھ ان دونوں میں سے قریب تر زبانہ کے جانب تجاوز کیا جا تا ہے ابن ما لک کہتے ہیں کہ اُلانُ اس وقت کا اسم ہے جو بتمامہ موجود ہوتا ہے جینے نطق (تلفظ) کی حالت میں فعل انشاء کا وقت کہ اس کو زبان کے ساتھ اداکر نے کے ساتھ ہی جب کہ وہ لفظ پورا ہوا ہو یا ہنوز اس کا کچھ ہی حصہ تلفظ میں آیا ہواس کا زمانہ موجود ہوجاتا ہے جیسے قولہ تعالی "الانَ خفف الله عنکم "اور فمن یستمع الانَ بجد لهُ شهابار صداً . ابن ما لک نے کہا ہے کہ اس کی ظرفیت غالب ہے لازم نہیں۔

(الاقان: ۱۳۵۲ میں۔

الآن كاالفلام

اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس میں الف لام کیسا ہے۔ چنانچ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تعریف کا ہے اور بعض لوگوں نے زائدہ لازمہ قرار دیا ہے۔
(ایضا: ۱۸۵۱)

كيالَعَلَّ ايخ اسم كوجرديتا ہے؟

علامہ ابوفیض الزبیدی ارقام فرماتے ہیں کہ یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے جو کہ ناصب اسم ورافع خبر ہے لیکن بعض حضرات اس کے مابعد کو مجرور پڑھتے ہیں یعنی لَعَلَّ زیدِ قائم عَلَّ زیدِ قائم قبیلہ بنی قبیل کے ایک آ دی ابوزید سے اس کو پڑھتے ہوئے سا گیا ہے "وبعضهم یُخفضُ مابعد ها فیقول لعلَّ زیدِ قائمٌ . علَّ زیدِ قائمٌ سمعهٔ ابوزید من بنی عقیل . " وبعضهم یُخفضُ مابعد ها فیقول لعلَّ زیدِ قائمٌ . علَّ زیدِ قائمٌ سمعهٔ ابوزید من بنی عقیل . " اج العروس: ۱۵/۱۵مطبوعہ بیروت )

على اسم بھي ، تعل بھي حرف بھي

علیٰ حرف جارہونا تو ایک مشہور بات ہے کین لطف اور مزہ کی بات ہے کہ اسم بھی ہوتا ہے کین اس صورت میں جس کو افض نحوی نے ذکر کیا ہے کہ جس وقت علیٰ مجر وراوراس کے متعلق کا فاعل دونوں ایک ہی مسٹی کی دوخمیری ہوں جے قولہ تعالیٰ و امسک علیک زوجک میں ہے اس طرح علیٰ مصدر عُلُو سے فعل بھی ہے اس کی مثال ''ان فوعون علیٰ فی الادض'' ہے۔

# حرف الى كااستعال بطوراسم

ابن عصفور نے ابن الا نباری کا یہ تول بیان کیا ہے کہ الی حرف جاراتم کے طور پر بھی مستعمل ہوتا ہے اور جس طرح "غدوت من علیه " کہاجا تا ہے ای طور پر "الضرفت من الیک " بھی کہاجا تا ہے پھراس کی نظیر میں قرآن مجید سے "و هُزَیٰ الیک بجذع النحلِ" کو پیش کیا ہے۔ اس بیان سے وہ اشکال بھی دفع ہوجا تا ہے جس کو ابوحیان نے اس آیت پر کہا ہے کہ مشہور قاعدہ کی روسے فعل اس ضمیر کی جانب متعدی نہیں ہوسکتا جو بذائد اس کے ساتھ متصل ہویا کسی حرف کے ذریعہ سے اتصال رکھتی ہو گریہاں پر فعل نے ضمیر متصل کو رفع دیا ہے حالانکہ لطف کی بات ان دونوں کا باب ظن کے سوادومرا باب میں مدلول کے لئے آتا ہے۔

(ایضا: ۱۸۲۱)

# قرآن میں مفعول معہ کا وجود

بعض علاء کا قول ہے کہ قرآن مجید میں باوجوداس کے کہ مصوبات کی کثرت ہے گری مفعول معداس میں نہیں آیا علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں متعدد جگہیں ایک ہیں جن کومفعول معد کی حثیب سے اعراب دیا گیا ہے ان میں سے ایک جوسب سے ذائد مشہور ہے وہ قولہ تعالی فاجمعوا امر کم وشرکاء کم ہے لیخی تم مع اپنے شریک لوگول کے اپنے معاملہ کو جمع کرلواس بات کوعلاء کی ایک جماعت نے بیان کیا دوم قو اانفسکم والملیکم ناد اعلامہ کرمانی اپنی کتاب غرائب النفیر میں رقمطر از ہیں کہ بیہ مفعول معدم لین معاملہ کو جمع کے اپنی کیا بی کتاب غرائب النفیر میں رقمطر از ہیں کہ بیہ مفعول معدم لین اللہ میں الکتاب والمشرکین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین کی بابت شخ کرمانی کا قول ہے کہ احتمال ہوتا ہے کہ "والمشرکین" اللہ بن یاس واؤسے جو کہ کفروا میں ہے مفعول معدوا قع ہو۔ (ایضا: ادامی)

أمًّا كاحرف شرط مونے كى دليل

اَمًّا فَتِمَ اورتشدید کے ساتھ حرف شرط بھی ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد حرف فاء کا آ نالازم ہے جیے قولہ تعالیٰ فامّا الذین آمنوا فیعلمون انَّهٔ الحق من دبَّهم

وامالذین کفروا فیقولون . اورامًا الذین سعدوا ففی الجنة و اما الذین شقوا ففی النار . مین و یکھاجاتا ہے رہی بات قولہ تعالی "فامًا الذین اسودت و جو ههم اکفرتم" میں کے اس اما کے بعد حرف فاء کے نہ آنے کی وجہ "قول" کا مقدر ہوتا ہے بعنی اصل میں فیقال لهم اکفرتم ہوتا چا ہے مگر مقولہ نے قول مستغنی بنادیا اس واسطے قول حذف کردیا گیا اور فاء بھی اس کے ساتھ حذف ہوگئ یہی توجیہ "و اما الذین کفروا افلم تکن ایاتی "کی بھی ہے۔

(اتقان: ۱۸۸۱ مردیا)

# اَمَّا اورحرف فاء کے مابین فصل

اُمَّا اور حرف فاء (ف) کے مابین یا تو مبتدا کو فاصل کھر ایا جا تا ہے جیا کہ سابقہ آ بیوں میں گذرا یا خبر کے ذریعہ سے ان کے مابین فصل وجدائی کی جاتی ہے جس طرح امّا فی الدار فزید یا جملہ شرطیہ کے ساتھ فصل ہوگا جیسے قولہ تعالیٰ فامَّا ان کانَ مِنَ المقربین فروح وریحان میں بایا جا تا ہے۔ اور یا تو اس اسم کے ذریعہ سے جو کہ جواب ہونے کے لاظ سے منصوب ہو یہ قصل کرینگے جیسے قولہ تعالیٰ فاما الیتیم فلا تقہر ، واما السائل فلاتنہ یا یاس معمول کے اسم سے جو کی محذوف کا معمول اور مابعد فاء کی تفیر کرتا ہوجس فلاتنہ ویا اس معمول کے اسم سے جو کسی محذوف کا معمول اور مابعد فاء کی تفیر کرتا ہوجس فلاتنہ ویا اس معمول کے اسم سے جو کسی محذوف کا معمول اور مابعد فاء کی تفیر کرتا ہوجس فلاتنہ ویا گاؤ المائل واما شمو قد فہدینا ہم بعض قراءت میں نصب کے ساتھ آیا ہے۔

وهامًّا جوام اورها استفهاميه سے مركب ب

قولہ تعالیٰ "اَمَّا ذاکنتم تعملونَ" میں جولفظ اَمَّا ہے وہ اس اَمَّا کی شم ہے ہیں بلکہ وہ دوکلموں سے مرکب لفظ ہے ام منقطعہ اور مااستفہامیہ ہے۔

(حوالہ بالا)

وہ امّا جوان اور ماسے مرکب ہے

قوله تعالى فَامًا توين من البشر احداً مين جوامًا آيا ہے وہ دولفظوں سے مركب عالى أَمْ طيه اور مازاكدہ۔

امًّا عاطفها ورغير عاطفه

اِمًا جب مینوں قسموں میں سے پہلی قسم (ابہام) کے معنی میں جوآتا ہے وہ بلاکی اختلاف کے غیرعاطفہ ہے مگر دوسری قسم (لیعنی خیر ) کی مثالوں میں جوامًا آتا ہے اس کی اختلاف کے غیرعاطفہ ہے مگر دوسری قسم (لیعنی خیر ) کی مثالوں میں جوامًا آتا ہے اس کو تالیند بابت اختلاف ہے اکثر لوگ اس کو عاطفہ قرار دیتے ہیں اور ایک گروہ نے اس بات کو تالیند کیا ہے جن میں ابن مالک بھی ہیں اور اس کی وجہ رہے کہ بیشتر اوقات اِممًا واو عاطفہ کے ساتھ لاوم کے طور پر آیا کرتا ہے لیمنی واو عاطفہ اس کا ضرور کی جز و بنار ہتا ہے اور ابن عصفور نے الما کے عاطفہ نہ ہونے پر اجماع کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے عطف کے باب میں بیان کرنے کی وجہ اس کا حروف عطف کے ساتھ ہی ساتھ رہنا ہے اور بعض لوگ کہتے بیان کرنے کی وجہ اس کا حروف عطف کے ساتھ ہی ساتھ رہنا ہے اور بعض لوگ کہتے بیان کرنے کی وجہ اس کا حروف عطف کے ساتھ ہی ساتھ رہنا ہے اور بعض لوگ کہتے بیاں کہ امًا نے ایک اسم کو دوسرے اسم پر عطف کر دیا ہے اور واؤ عاطفہ ایک إمّا کو دوسرے اسم پر عطف کر دیا ہے اور واؤ عاطفہ ایک إمّا کو دوسرے اسم پر عطف کر دیا ہے اور واؤ عاطفہ ایک إمّا کو دوسرے اسم پر عطف کر دیا ہے اور واؤ عاطفہ ایک إمّا کو دوسرے اسم پر عطف کرتا ہے اور دیو جیب وغریب خیال ہے۔

(ایضا: ۱۹۸۱ میں میں میں کہ الما پر عطف کرتا ہے اور دیو جیب وغریب خیال ہے۔

امًّا کے متعدد معانی

کرہ اورتشدید کے ساتھ کئی معنوں کے لئے واردہ وتا ہے۔ (۱) ابہام (گول مول بات کہنا) مثلًا قولہ تعالیٰ و آخرون مرجون لامراللہ امّا یعذبھم وامّا یتوبَ علیهم (۲) تخیر (اختیاردینا) جیسے قولہ تعالیٰ اِمّا اَن تُعذّب واِمّا اَن یَتَّخِذَ فیھم حسناً "امّا ان تلقی وامّا ان تکون اوّل مَنُ القی"فاماً منا بعد وامّا فداء اور (۳) تفضیل کے معن میں آتا ہے جس طرح قولہ تعالیٰ امّا شاکراً واما کفوراً. میں ہے۔

(فانظرالاتقان: ١٦٩ ٥٠٠، لا مور)

اؤلیٰ کے معنی کے متعلق اہل لغت کے اقوال

قول اولیٰ ایک دھمکانے اورخوف دلانے کاکلمہ ہے چنانچ شام کی اور فاؤلیٰ لَهُم ، سحاح میں آیا ہے کہ اہل عرب کا قول اولیٰ ایک دھمکانے اورخوف دلانے کاکلمہ ہے چنانچ شاہد کہتے ہیں فاؤلیٰ شم اولیٰ اسمعی کہتے ہیں کہ اس کے معنی فار به مایھلکہ لیعنی اس پر ہلاک کر نیوالی شکی نازل ہوئی تعلب کہتے ہیں کہ اولیٰ کے متعلق اسمعی ہے بہتر بات کسی نے نہیں کہی 'قال نعلب ولم

بقل احد فی اولی احسن معاقال الاصععی" بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اولیٰ لک فاولیٰ ہیں اولیٰ اسم فعل اور بنی ہے اس کے معنی ہیں و لیک شرق بعد شرّ اور لک کلہ جبین ہے ہہ بھی کہا گیا ہے کہ بیہ وعید (دھم کی وینے) کاعلم اور غیر منصرف ہے اس وجہ سے اس کو تنوین نہیں دی گئی اور اس کامحل بلحاظ ابتداء کے حالت رفع ہیں ہوتا ہے اور لک اس کی خبر ہے ۔ تعلب کہتے ہیں کہ کلام عرب ہیں اولیٰ لک کے معنی ہلاکت سے زویک ہوئے کے ہیں گویا کہ اس کا قائل مخاطب سے کہتا ہے قد ولیت الھلاک اوقد قوبت الھلاک رایعنی بے شک نزدیک ہواتو ہلاک سے یا بیشک قریب پہنچاتو ہلاک کے ) نحاس کہتے ہیں کہ المال عرب اولیٰ لک اس معنی میں ہولئے ہیں کہ کدت تھلک کرتو قریب بہلاکت کہ المال عرب اولیٰ لک المال عرب اولیٰ لک المال کے اس کہتے ہیں کہ کامل کرتا ہے اور اس کی تقدیری عبارت اولیٰ لک المالکة " تیری ہلاکت قریب بہلاکت کرتا ہوگیا ہے اور اس کی تقدیری عبارت اولیٰ لک المالکة " تیری ہلاکت قریب آئی۔

(القان ارا٢٢ مع ٢٠١١م ع العروس ٢٠ رم ١١١، الصحاح: ١٠ ر٥ ١١٥ ميروت)

عطف بیان مدح کے لیے بھی آتا ہے

علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ بھی عطف بیان محض مدح کے لئے آیا کرتا ہے اوراس میں وضاحت والیضاح کے معنی بالکل نہیں ہوتے اس کی مثال یہ ہے قولہ تعالیٰ جَعَلَ الله الكعبة البَيْتَ الحوام مدح کے لئے عطف بیان ہے نہ کہ الیضاح کے واسطے۔

والصابئون ميس اعراب كي توجيهات

تولدتعالی والصابنون میں بھی کئی وجہیں آئی ہیں۔(۱) یہ کہ وہ مبتدا ہے اس کی خبر طذف کردی گئی یعنی اصل میں "الصابنون کذلک" تھا (۲) یہ کہ اُنَّ کے اسم کے ساتھ اس کے کلی پر معطوف ہے کیونکہ اُنَّ اوراس کے اسم دونوں کامل رفع بالا بتداء ہے (۳) یہ کہ وہ ہدا وا میں جو (ضمیر) فاعل ہے اس پر مطعوف ہے (۴) یہ کہ اِنَّ نعِمَ کے معنی میں ایا ہذا الذین آمنوا اوراس کا مابعد رفع میں ہے اوراس پر والصابنون کا عطف ہوا آیا ہے لہذا الذین آمنوا اوراس کا مابعد رفع میں ہے اوراس پر والصابنون کا عطف ہوا ہے۔(۵) یہ کہ والصابنون جمع کا صیغہ ہے گر مفرد کا قائم مقام بنادیا گیا اوراس میں نون خوا اگراب (اعرابی) ہے ان کو بھی ابوالبقاء نے بیان کیا ہے۔ (۵) اوراس میں نون کو الہذکورہ)



# إنَّ هٰذان لساحوان كاعراب كي توجيهات

ايرائيم كنى \_ روايت بكران هذان لساحون اور "ان هذين لساحويد" دونوں طرح قراءت كرنا كيسال بشابد كہتے ہيں كمصحف كوفل كرنے والوں نے الف كو ياء كى عكريس المصديا چنانجداس كى كئ توجيهات بين (١) ان هذا لساحران جن لوگول كى زبان میں تثنیہ کاصیغہ رفع ،نصب،اور جرنتیوں اعراب کی حالتوں میں الف ہی کے ساتھ آتا ہے بیآیت انہی کی زبان میں آئی ہے۔ (۲) بیکد اِن جوکہ (اِن مشددہ سے تخفیف كرليا كياب) كااسم ضميرشان يهال محذوف باورهندان لساحوان جملة اسميه مبتدا اور خبر سے مل کران کی خبر واقع ہے (٣) دوسری توجید کے موافق مگراتا فرق ہے کہ ساحوان ایک مبتدا محذوف کی خرے جس کی تقدیر لَهمًا ساحوان (۴) ہے کہ إِنَّ ال مقام پر نعم کے معنی میں ہاور ها صمیر قصہ کی اِن کا اسم اور ذان لساحوان مبتداو خبریں مراس وجد کی تروید سلے یوں کی جا چکی ہے کہ ان کا جدا کر کے لکھاجانا اور ہا کو جملہ کے ساتھ کتابت میں متصل کرنااس قول کی صحت تسلیم کرنے سے روکتا ہے علامہ سیوطی کتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک اور وجہ کا انکشاف ہوا ہے کہ هذان میں ساحران بریدان كى مناسبت سے الف لا يا كيا ہے جس طرح كه سلائسلاكواغلالا كى اور مِنْ سبأ كوبناء (الفا: اله ١٩٢١) مناسبت سے تنوین دی گئی ہے۔

# انُ هذان لساحر أن يرابن يعيش نحوى كى عده توجيه

ابن کثیراورامام حفص کی قرات میں ان مخففہ پڑھا گیا ہے اور ابوغمراس کی ان ھذین اسلحوان بتشدید النون والیافی ھذین اور دیگر حضرات نون مشد داورالف کے ساتھ پڑھتے ہیں تاہم ابن کثیر اور حفص کی قراءت کے مطابق ان مخففہ من المثقلہ ہے اوران تافیہ ومخففہ کے مابین انتیاز وفرق کے لئے لام کا دخول کیا گیا تو چونکہ الفاظ کی کی اور دائرہ حوف مشبہ بالفعل سے نکل جانے کے باعث ان کا بھی عمل باطل ہوگیا ان مخففہ مسورہ کے متعلق یہی قول مختار ہے اس سلسلہ میں کونیین حضرات کہتے ہیں کہ "ان ھذان کے متعلق یہی قول مختار ہے اس سلسلہ میں کونیین حضرات کہتے ہیں کہ "ان ھذان

لساحران" مين ان جمعى تفي إدرلام جمعنى إلا إصل عبارت ماهندان الاساحران اور یہ اپنی اصل کے مطابق جواب حسی ہے مگر بھریین اس جواب سے ناخوش ہوتے ہوئے سے ہیں کہ الا کے معنی لام کا آنا پیٹا بت نہیں ہے۔ مروج قرائت پرتوجید یہ ہوگی کہ یہ بنی عارث كى لغت ہے جوكہ تثنيه ميں بہرصورت واحوال الف ركھتے ہيں گويا كه بني حارث ياء کوالف سے بدل دیتے ہیں ماقبل فتحہ کے باعث حتی کہ ماقبل ساکن میں بھی جیسے بیاً س کو اء س ، ابوا محق كہتے ہيں كداس ميں "ان" ميں ماء مقدر ما ناجائے اور تقديري عبارت انه هذان لساحران اورلام زائده برائے تاكيد قرار دياجائے۔ايك جماعت يوقوجيهد بيان كرتى ہے كہ "ان " يہال "نعم" كمعنى ميں ہے اور معنى ہول كے نعم هذان لساحوان اورلام زائده موكده اكراس صورت ميس اس كأكل يعنى لام تاكيد كأكل دخول اسم بے کین لفظان (اگرچہ معن تعم ہے) کے ظاہری وجود کے باعث خبر پرداخل کردیا جیسا کہ مشبه بالفعل میں ہوتا ہے۔ ابوعبیدہ معمر بن المثنیٰ اور محمد بن یزید اور ابوالحن علی بن سلیمان الافض اس قول كى تائيد كرتے ہوئے كہتے ہيں كه إنَّ نعم كمعنى ميں كثير الاستعال ب جيے، شاعر كا قول

ويقُلن مشيب قد علا كورت فقلت الله

ای نعم هو اورهاء بیان حرکت کے لئے ہاس شعر سے استدلال یوں کرتے ہیں کہ یہاں ان نعم کے معنی میں ہے اور ہاء برائے وقفہ وسکتہ ہے۔ (شرح المفصل ۱۳۱۳)

المقيمين الصلواة كاعراب كى توجيهات

قولہ تعالی "المقیمین الصَّلوة" میں بھی کئی ایک حسب ذیل اعراب کی وجہیں ہیں (۱) یہ کہ وہ مقطوع الی المدح ہے (مدح کے لئے اضافت سے منقطع کردیا گیا کہ) ہے امد کے کی تقدیر پر کیونکہ یہ وجہ بلیغ تر ہے۔ (۲) یہ کہ وہ "یو منون بما اُنزِلَ اِلَیْک" میں جو مجرور ہے اس پر مطعوف ہے بعنی اس کی تقدیر و یو منون بالمقیمین الصلواۃ ہے۔ اور یہ لوگ انبیاء ہیں اور ایک قول کے لحاظ سے ملائکہ اور کہا گیا ہے کہ عبارت کی تقدیر اور یہ لوگ انبیاء ہیں اور ایک قول کے لحاظ سے ملائکہ اور کہا گیا ہے کہ عبارت کی تقدیر

مكمل ومدلل

یُومنونَ بدینِ المقمینَ ہے لہذا اس ہے مسلمان مرادہو نے اور کہا گیا ہے کہ اس عبارت ومن کی تقدیر عبارت ومن کی تقدیر عبارت ومن فیل پر معطوف ہے بعنی تقدیر عبارت ومن قبل المقیمین ہے چنانچے لفظ قبل (مضاف) حذف کر دیا اور مضاف الیہ اسکا قائم مقام بنایا گیا جس کو اصطلاح میں منصوب بنزع خافض کہتے ہیں (سم) یہ کہ وہ قبلک میں جو بنایا گیا جس کو اصطلاح میں منصوب بنزع خافض کہتے ہیں (سم) یہ کہ وہ قبلک میں جو خطاب کا کاف ہے بیائی پر معطوف ہے ان وجوہ کو میر ابوالبقاء نے بیان کیا ہے۔

\*(ایضا: ۱۱ میم)

# ان حروف کابیان جو کہ تین وجوہ سے قر اُت کئے گئے ہیں

اس میں ان حروف کا بیان ہوگا جو کہ تین وجوہ سے قر اُت کئے گئے ہیں۔اعراب بناء اورای کے مثل کسی تنیسری وجہ ہے۔ میں نے احمد بن یوسف بن مالک البرعینی کی ایک عمدہ تالیف اس موضوع برمطالعه کی ہے اس کتاب کا نام تحفة الاقران فیما قرئ بالثلیث من حروف القرآن ب الحمد لله حمد كروال كوابتداء (مبتدا مون) كاظي رفع مصدر (مفعول مطلق) ہونے کے اعتبار سے نصب اوراس رعایت سے کہ دال للد کے لام کی حرکت کاملیج (پیروی) کسرہ دے کر بڑھا جاتا ہے۔ دب العالمین ب کوصفت ہونے کی وجہ ہے جر کے ساتھ مبتدامضم مان کراوراہے اضافت توصفی منقطع کر کے رفع کے ساتھ اور ای قطع اضافت کی بنیاد بر کمی فعل کے اضاریااس کے نداء ہونے کاخیال كرك نصب كے ساتھ قراءت كر سكتے ہيں۔الوحمن الوحيم دونوں كى قراءت مذكوره بالا ہرسہ وجوہ اعراب کے ساتھ آئی ہے اثنتاعشرہ عیناً"ش" کے سکون کے ساتھ جوکہ تمیم کی لغت ہاس کے سرہ کے ساتھ جو کہ جاز کی لغت ہادراس کوفتہ دے کر جو کہ بلی كى لغت بى تىنول طرح اسكى قراءت موئى بى- "المرء "ميم كوتتنول حركتول كے ساتھ قراءت کیا گیا ہاں کے بارے میں بھی اتن بی لغتیں آئی ہیں فبھت الذی کفور . کفو کوایک جماعت نے مفعول پر بناء کر کے ( فتحہ کے ساتھ ) قراءت کیا ہے اورایک قراءت میں ضَوَبَ ، عَلِمَ ، حَسُنَ کے وزن پر بنا ( فتحہ پر بنی ) کرکے فاعل قرار ویا گیا ہے ذرّیهٔ بعضها من بعض إذال كوتينول حركات كماته قراءت كيا كيا ب- واتقوالله الذى

تساء لون به والارحام مين ميم كواسم الله يرمعطوف كرك نصب اوربه كي ضمير يرعطف كر يجراور خرمحذوف كامبتدابنا كررفع كماتهة أتكيا كياب يعنى والارحام مما بجب ان تتقوه وان تحاطؤا لانفسكم فيه. ارحام بهي ان چيزول مي سے ہے جن ے ڈرنا واجب ہے اورتم اپنے نفول کوائے بارے میں مختاط بناؤ لایستوی القاعد و نَ من المومنين غير اولي الضور. ضرركي راءصوت قراءد \_ كرر فع ،مومنين كي صفت كفهرا كرجر \_اورمتنى منه مان كى وجه سے نصب كے ساتھ يرهى كئى ہے۔ وامسحوا بروسكم وارجلكم ارجل كے لام كوايدى يرعطف كرنے كے لحاظ سے نصب بوارياكى اور لحاظ ے جراور خبرمحذوف (جس پراس کا ماقبل دلالت کرتاہے) کامبتدا مان کر رفع کے ساتھ قراءت كيا كيا م- "فجزاءٌ مِثُل ماقَتَلَ مِنَ النعم" مثل كوجزاء كامضاف الية قرارد \_ كرجر جزاء كى صفت كلم اكر رفع وتنوين اورجزاء كامفعول بناكرنصب كے ساتھ قراءت كيا كيا ٢ - واللهُ ربَّناً. ربَّناكوصفت يا بدل بنا كرجراورنداء ياامد وُفعل كومضمر مان كرنصب اوراسم الله اور دب دونول كومبتدا وخبر مونے كى حيثيت سے رفع دے كر قراءت كى كئى ے۔ ویذرک و آلِهَتک، یذرک کورفع، نصب وجزم راء کے ساتھ خفت کے خیال ے قراءت کیا گیا ہے۔فاجمعوا امر کم وشرکاء کم میں شرکاء کم نصب کے باته مفعول معه بامطعوف بادعوا فعل كومقدرقر اردے كريرُ هاہے۔ فاجمعوا كي خميرير عطف کرے یامبتداخر محذوف قراردے کررفع کے ساتھ اور کم پرجوکہ امر کم میں ہے عطف كرنے كى وجہ سے جردے كرقراء ت كيا ہے۔"و كايّن من ايّة فى السموات والارضِ يمرونَ عليها"ارض كواس عماقبل برعطف كركے جراور باب اشتخال سے قرارد كرنصب اوراس لحاظ سے كدوه مبتدااوراس كامابعد خبر برفع دے كرقر أت كى كئى ٢- وحُرِّمَ عَلَىٰ قرية . حوم تعل ماضي كاصيغة حرف راء كے فتحة كسره اورضمه برسه حركتول کے ہاتھ اور صیغہ وصف "حوم" کے لحاظ سے فتہ جاء کے ساتھ راءکو کسرہ وسکون دے کر اور کرہ جاء ساتھ راءکوساکن کر کے بھی پڑھا ہے اور اس کے علاوہ اس کی قراءت حوام فتح اورالف كے ساتھ بھى كى كئى ہے غرضيك اس ميں جمله سات قراء تيں ہيں۔ كو كب دُرِي

اس کی قراءت حرف دال کی ہرسے حرکتوں کے ساتھ کی گئی ہے پئتی مشہور قراءت سکون نولہ کے ساتھ ہے اور شاذ طریقہ پرفتہ نون کے ساتھ بھی پڑھا گیاہے بلحاظ تخفیف اور پاشار التقاء ساكنين كے (ليعني يا ونون ملفوظي جوكسين كے تلفظ ميں آتے ہيں) كسره نون كے ساتھ بڑھا گیاہ اور پھرنداء ہونے کے لحاظ سے اس کورفع بھی دیاجاتا ہے۔ سواء " للسائلينَ. سواء كوحال قراردے كرنصب كے ساتھ اور شاذ طريقه يروقع كے ساتھ ليخي ہوسواء ( بحذف مبتدا ) اور الایام پرمحمول کر کے جردے کر قراءت کیا ہے۔ لات حین مناص لفظ حِیْنَ کورفع نصب اورجر تینول اعراب دے کر پڑھا ہے۔ (وقیلہ یازب قیله) کومفعول مطلق بنا کرنصب اور دوسری طرح جردے کر پڑھا ہے جس کی توجیہ پہتر ہو چکی ہے اور شاذ طریقہ پر علم الساعة برعطف كركے رفع كے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ ق مشہور قراءت سکون کے ساتھ ہے اور شاذ قراءت میں بوجہ مذکورہ بالافتحہ وکسرہ بھی دیا گیا ہے۔الحبیک میں سات قراء تیں جاءاور باء دونوں کا ضمہ دونوں کا کسرہ دونوں کا فتحہ جاء كوضمه اورباء ساكن ، حاء كوفتحة اور باء كوفته اور حاء كوكسره باء ساكن اورحاء كوكسره باء كوضمه "والحبُّ ذوا لعصفِ والريحان" برسر وف ب، فاء اورنون رفع ، نصب اورج ك ساتھاس كى قراءت كى گئى ہے وحور عِيْن كامثالِ اللّؤلو، حور اور عين دونو لفظول كجرر فع اورنصب كے ساتھ - يزوجوك فعل مضمركي وجه سے يراها ہے -

(।।।।।।।।।।।

#### زمانة ماضي اورمضارع ميں تجدد سے مراد

زمانة ماضى ميں تجدو سے مراد حصول ہے اور مضارع ميں تجدد سے مراديہ ہے كہاں امركى شان يہ مونی جا ہے كہ بار بار ہواور کے بعد ديگر واقع ہوتارہ اس بات كاتفرت علاء كى ايك جماعت نے كى ہے جس ميں زخترى بھی ہيں اور زخترى نے تولہ تعالى علاء كى ايك جماعت نے كى ہے جس ميں زخترى بھی ہيں اور زخترى نے تولہ تعالى يستھزى بھم كی تفير ميں يہ بات بيان كى ہے۔ شخ بہاؤالدين بكى كاقول ہے كہ وہ اى نگورہ بالا بيان سے اس اعتراض كاجواب بھى واضح ہوجاتا ہے جوكہ علم الله كذاك مثال پركيا جاتا ہے۔ اعتراض يہ وتا ہے كے علم كا منى ہے جس سے خدا تعالى كے علم كا

محض زمانہ ماضی میں واقع ہونامفہوم ہوتا ہے حالانکہ خدا کاعلم از لی، ابدی وسرمدی ہے یعنی ہرایک زمانہ میں دائم قائم رہتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کاعلم مجد و بیس ہوتا اور اس طرح ان تمام وائی صفات کا بھی حال ہے جن میں فعل کا استعال ہوتا ہے اس اعتراض کا جواب ہیہ کہ علم اللہ کذا" کے معنی ہیہ ہیں کہ اس کاعلم گذشتہ زمانہ میں واقع ہوا ہے اور اس سے ہیں بات لازم نہیں آئی کہ معاذ اللہ خدا کاعلم زمانہ ماضی سے قبل تھا ہی نہیں کیونکہ زمانہ ماضی میں علم کا ہونا اس علم سے زیادہ عام ہے جو کہ مستمرعلی الدوام (ہمیشہ رہنے والا ہو) کیونکہ وہ اس علم کا ہونا اس علم سے زیادہ عام ہے جو کہ مستمرعلی الدوام (ہمیشہ رہنے والا ہو) کیونکہ وہ اس نے دخشرت ابراہیم کا قول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ "الذی خَلَقَنی فھُو یہدین "کہ نے حضرت ابراہیم کا قول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ "الذی خَلَقَنی فھُو یہدین "کہ اس میں خلق کوصیعہ ماضی کے ساتھ لایا گیا ہے جس کی وجہ سے کہ وہ مفروغ عنہ (جس کام سے فراغت حاصل کرلی گئی ہو) ہے اور ہدایت و بیا (کھانا کھلانا یا بی پلانا) اور شفاء کام سے فراغت حاصل کرلی گئی ہو) ہے اور ہدایت و بیا (کھانا کھلانا یا بی پلانا) اور شفاء کوفعل مضارع کے ساتھ بیان کیا ہے جس کی علت سے کہ یہ با تعلی مشکر راور متجد د ہیں یعنی ایک کے بعد پھر دوسری دفعہ واقع ہوتی ہیں۔

وجوب کے لئے مصدرمرفوع اورمستی کے لئے مصدرمنصوب
این عطیہ کہتے ہیں کہ امور واجب (واجبات) کے بیان کرنے کا طریقہ بیہ کہ ان
کے بارے ہیں مصدرکوم فوع لایا جاتا ہے اورمندوب (مستیب) باتوں کے ذکر کا طریقہ
بیہ کہ ان کے مصدرکوم فوع لایا جاتا ہے ، واجبات کے بارے ہیں مصدرمرفوع کی مثالیں
بیہ ہیں قولہ تعالیٰ فامساک بمعروف او تسریخ باحسان اور فاتباع بالمعروف
بیہ ہیں قولہ تعالیٰ فامساک بمعروف او تسریخ باحسان اور فاتباع بالمعروف
بیہ ہیں قولہ تعالیٰ فامساک بمعروف او تسریخ باحسان اور فاتباع بالمعروف
بیہ ہیں قولہ باحسان ، مندوبات کے ذکر میں مصدر کے منصوب آنے کی مثالیں بیہ ہیں قولہ
تعالیٰ فضوب الرقاب اور ای وجہ سے قولہ تعالیٰ "وصیة لازواجهم" میں مصدرکومنصوب
اورم فوع دونوں طریقوں پر باختلاف قراء ت پڑھا گیا ہے علاء کا اس کی بابت اختلاف
ہے کہ آیا بیویوں کے لئے وصیت کرنا واجب ہے یا مستحب ، ابوحیان نے کہا ہے کہ اس
اختلاف کی اصل قولہ تعالیٰ "قالوا سلاماً قال سلام" ہے کہ اس میں پہلا لفظ یعنیٰ سلاماً

بالافرق كيا گيا م) اوردوسرالينى "سلام" واجب ماوراس ميں باركى يہ م كه جمله المافرق كيا گيا ہے كہ جمله اسميه بنسبت جمله فعليه كے اثبت (ثابت تر) اور آكد (زياده مؤكد) مواكرتا ہے۔ اسميه بنسبت جمله فعليه كے اثبت (ثابت تر) اور آكد (زياده مؤكد) مواكرتا ہے۔ (الاتقان:١٨٥٣٥٢٥١)

فعل مضم بھی فعل مظہر ہی کی طرح ہوتا ہے

فعل مضمری حالت بھی فعل مظہرہی کی طرح ہوتی ہے اس لئے علاء نحونے کہا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا سلام الانکہ کے سلام سے زیادہ بلیغ ہے جب کہ ملائکہ نے ہا سلاماً تو ابراہیم نے "سلام" کہا کیونکہ سلاماً کا نصب فعل کے ارادہ ہی پر ہوسکتا ہے لیمی تقذیر عبارت "سلمنا سلاماً" ہوگی اور یہ عبارت بتارہی ہے کہ فرشتوں سے تسلیم کا حدوث ہوا لیونکہ فعل ما کے وجود کے بعدواقع ہوتا ہو ہوا لیونکہ فعل فاعل کے وجود کے بعدواقع ہوتا ہے بخلاف ابراہیم کے کہ وہ مبتداء ہونے کی جہت سے مرفوع ہے لہذاوہ مطلق طور پر جبوت کا مقتضی ہوا اور یہ بہنست اس شکی کے بہتر ہے جس کو ثبوت عارض ہوتا ہے لیس گویا کہ ابراہیم نے بیارادہ کیا کہ وہ فرشتوں کو ان کے سلام سے بڑھ کر اور بہتر سلام کریں۔ کہ ابراہیم نے بیارادہ کیا کہ وہ فرشتوں کو ان کے سلام سے بڑھ کر اور بہتر سلام کریں۔ (الا تقان: ۱۸۵۲ کے سے کہ ابراہیم نے بیارادہ کیا کہ وہ فرشتوں کو ان کے سلام سے بڑھ کر اور بہتر سلام کریں۔ (الا تقان: ۱۸۵۲ کے سلام

اسم کی دلالت ثبوت اور تعل کی دلالت تجدد وحدوث کی بابت ابن الزملکانی کا اختلاف

ربهم مشفقون والذین هم بایاتِ ربهم یومنون. این المنیر کیتے ہیں کہ عربیت (عربی زباندانی) کاطریقہ ہے کہ کلام میں نزاکت اورلوچ ہواورعلاء کے بیان کے مطابق اس میں ایک بارجملہ فعلیہ اور باردیگر جملہ اسمیہ کو بلاتکلف لاسکیں اورہم نے خوداس بات کی تحقیق کی ہے کہ جملہ فعلیہ کا آغاز اقویاء خالص (بق مین شوت والوں) کوصدر کلام میں لانے کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس صورت میں بغیر کی تاکید کے اصل مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ (تاکید حاصل ہونے کا اعتماد رہتا ہے) جیسے "دبنا امنا" کہ اس کے بعد اورکوئی شکی الی قوی نہیں اور "آمن الرسول" ہاں منافقوں کے کلام میں بے شک تاکید اورکوئی شکی الی قوی نہیں اور "آمن الرسول" ہاں منافقوں کے کلام میں بے شک تاکید اورکوئی شکی الی قوی نہیں اور "آمن الرسول" ہاں منافقوں کے کلام میں بے شک تاکید اورکوئی شکی الی قوی نہیں اور "آمن الرسول" ہاں منافقوں کے کلام میں بے شک تاکید الی ہونے کا کولیوں قل کرتے ہیں فقالوا انعا نحن مصلحون (ایفنا: ۱۸۵۸)

## جن مقامات میں جزاء پر فاء کا آنا ضروری ہے

جواب شرطیحی برزاء پرفاء کا آنامات جگهول پرضروری ہے (۱) برزاء جب کہ جملہ اسمیہ ہوچیے اِنْ تعقی فالعفومِنُ شیم الکوام (۲) جب کفیل جائم غیر شتن ہوجیے مَنُ سالک فاجبه یُزُدنی فلست اقصوفی اکوامه (۳) جب کفیل طلبیہ ہوجیے مَنُ سالک فاجبه (۳) جب کہ مایالی کے ذریع مُنی ہوجیے من یاتِ اِلیٰ فما اردہ خائباً یالَنُ اردَهٔ خائباً فَلَدُ رمک وَلِی اِلیٰ اِلیٰ اِلیٰ فما اردہ خائباً یالَنُ اردَهٔ خائباً فَفَدُ رمک وَلِی اِلیٰ اِلی اِلیٰ فما اردہ خائباً یالَنُ اردَهٔ خائباً فَفَدُ رمک وان اسات فستندم اوفسوف تندمُ (۲) جب کہ بڑاء ہے پہلے شروع میں رئبما یاکائما ہوجیے اِنُ تجنی فربما آجی ومن خالف احدی ا فرائض الذین فکانما خالفها جمیعاً (۷) جب کہ شروع میں حرف شرط ہوجیے مَنُ یزرک فان کان حسنَ السیرة ِ فاکرمهٔ قدیقدر مایقتضی الربط بالفاء کالمبتدا مع المضارع وحینئدِ ربیطه بالفاء نحوان تزر نی فاکرمک بالرفع ای فانا اکرمک وحینئدِ ربیطه بالفاء نحوان تزر نی فاکرمک بالرفع ای فانا اکرمک فیصلہ والا فیصلہ قلمِنُ قبل فصدقت وقد تخذف هذه الفاء نحوان جاء صاحبها والا فعیصه قدمِنُ قبل فصدقت وقد تخذف هذه الفاء نحوان جاء صاحبها والا استعتاع بها وذلک نادر. (القواعدالاہاہ میملہ والا استعتاع بها وذلک نادر. (القواعدالاہاہ میملہ والدور) میا استحتاع بها وذلک نادر. (القواعدالاہاہ میملہ والدور) المتعتام بها وذلک نادر. (القواعدالاہاہ میملہ والدور) المتعتام بها وذلک نادر. (القواعدالاہاہ میملہ والدور) المتعتام بها وذلک نادر. (القواعدالاہاہ میملہ والدور) المتحتام بہا وذلک نادر.

مكمل ومدلل

مراتب معرفه كي بابت تحويول كالختلاف

اس السلامين شارح رضى في شرح واسط علام كيا ب چنا ني سيويي جس ي جمه نحات کا اتفاق ہے وہ کہتے ہیں کہ معرفوں میں سب سے زیادہ اہم معرف ضائر ہیں پر علم بجراساء اشاره بحرمعرف باللام بجرموصولات متكلم اورمخاطب كااعرف المعارف موناظام برباغا سباقو چونکہ اس میں لفظ مفسر کی ضرورت پڑتی ہے لہذا ہے کتے ہوئے ہاتھ لیعنی ناقص كے قائم مقام ب اورعلم اساء اشارہ سے اخص واعرف ہوتا ب اس لئے كدواضع كے نزدیک علم کابدلول ذات معینه ومخصوصہ کے لئے جیسا کہ ستعمل ہے اس کے برخلاف ایا، اشارہ کے کہاس کامدلول واضع کے نزدیک ذات معینہ کے لئے تو ہے لیکن اس کی تعین بوقت استعال اشارہ کسیہ کی شمولیت کے ساتھ ہوتی ہے چنانچہ بہت زیادہ مشارالیہ کا اشارہ خید سے التباس ہوتا ہے ای وجہ سے زیادہ تراساء اشارہ کلام عرب میں موصوف ہوتے ہی اور یمی وجہ ہے کہ اساء اشارہ اوروصف کے درمیان شدت احتیاج کے باعث تفصیل نہیں ہاوراساءاشارہ معرف باللام سے اعرف واقص ہاس لئے اساء اشارہ کا مدلول آ کھے اورقلب ایک ساتھ دونوں کے ذریعہ جاتا جاتا ہے اورمعرف باللام کامدلول قلب سے پہنجانا جاتا ہے نہ کہ آئکھ سے تو چونکہ اساء اشارہ میں آلہ معرفہ آئکھ اور قلب دونوں جمع ہیں اس لئے بیاض ہوگاجن میں آلہ تعریف ایک پایاجا تا ہے اور ایک ضعف بیجھی ہے کہ معرف باللام مكره كمعنى مين بحى مستعمل موتائ جيسے قوله تعالى لنن اكلة الذئب اساء موصوله معرف باللام كى طرح ب اورببرحال ان جاروں كى طرف مضاف ہوتااس كى تعريف مضاف اليه كى تعريف كے برابر ہے اس لئے كه اس كى تعريف اس سے متقاد ومكتب ہوتی ہے۔ مردنحوی کہتے ہیں کہ مضاف کی تعریف مضاف الید کی بانسبت زیادہ ناتص اورادھورا ہاں گئے کہ مضاف میں مضاف الیہ کی وجہ سے خصوصیت آتی ہے ای وجہ سے مضاف ضمير كى صفت واقع موتا بيكن ضمير مضاف كى صفت نہيں موتى چنانچ مبردك زديك رأيت غلام الرجل الظريف جيسى مثال مين ظريف بدل ع غلام كى صفت نہیں حالانکہ سیبویہ کے نزد کی ظریف غلام کی صفت ہے۔ اور کوفیان کا غدہب یہ ہے کہ

اعرف المعارف علم پھر ضائر پھر اساء موصولہ، پھر معرف بالا م،اس کی وجہ ہے کہ علم
کا مدلول بوقت وضع اول واحد معین کے لئے تھااس کے اسم میں کوئی مماثل اسم بھی شریک نہ
ہو پھراگر چہ وضع ٹانی میں مشارکت ہوگئ، ابن کیسان کہتے ہیں کہ معرفوں میں اول مرتبہ
خائر کا ہے پھر علم پھراساء اشارہ پھر معرف باللام پھراساء موصولہ، ابن السراج کے نزدیک
اعرف المعارف اساء اشارہ ہے اس لئے کہ اس کی تعریف وخصیص عین وقلب دونوں کے
وربعہ ہوتی ہے، پھر شمیر پھر علم پھر معرف باللام۔ ابن مالک نحوی کہتے ہیں کہ اعرف
وربعہ ہوتی ہے، پھر شمیر میں معرف باللام۔ ابن مالک نحوی کہتے ہیں کہ اعرف
المعارف ضائر میں صرف ضمیر میں کم عرف خاص یعنی جس میں مشارکت نہ ہواور ضمیر
خاطب دونوں کا ایک ہی درجہ ہے پھر خمیر عائب جوابہام سے سے وسالم ہواس طرح کہ اس
میں خسر کا اشتباہ نہ ہو پھر مشار الیہ منادی، پھر اساء موصول پھر مضاف۔

(شرح رضی:۱۱۲۱۳۱۳۱۱، بیروت)

# شارح رضي كاقول فيصل

ندگورہ بالا اختلاف بیان کرنے کے بعد علامہ رضی لکھتے ہیں کہ تر بیب معارف میں سیبویہ نوی کا فرجب اولی اور اشہر ہے مذھب سیبویہ فی ترتیب المعارف انه ھو اولیٰ واشھر.

ابن يعيش نحوى صاحب شرح المفصل كى تقرير دليذير

شارح مفصل کہتے ہیں کہ اصل تعریف میں اگر چہ تمام معرفے مشترک ہیں تاہم
سب میں کچھ نہ کچھ تفاوت ہے اور بعض دوسروں کی بہ نبیت اعرف ہیں چنانچہ ایک
ہماعت کہتی ہے کہ اعرف المعارف خمیر پھراسم علم پھرمہمات پھرمعرف باللام اور دلیل یہ
ہماکرتے ہیں کہ مضمرات میں تعیین مراجع کیوجہ سے اس میں کوئی اشتراکیت نہیں پائی جاتی
اس وجہ سے نہاس کی صفت لائی جاتی اور نہ ہی اس کے ذریعہ سے صفت لائی جاتی ہے اور علم
میں ایسانہیں ہوتا کیونکہ وہ مشترک ہوتے ہیں اور اس میں احتمالات رہتے ہیں جن کا اڑالہ
مضات کرتی ہیں دوسری جماعت کہتی ہے کہ اعرف المعارف اسم علم ہے پھرضائر پھرمہمات

POT

پھرمعرف باللام یہی قول ابوسعید السیرافی اور کوفیین کا ہے اور دلیل سے پیش کرتے ہیں کہ اصل وضع کے اعتبارے علم میں اشتراکیت نہیں ہے اگر چیشر کت عارضی طور پروضع ٹانی میں ہوگئی ہے لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور ضمیر سی چونکہ ہر ندکور کی صلاحیت رکھتی ہے اس وجہ سے ابعینہ وہ کسی کوخصوص نہیں کر پاتیں اور فدکور بھی اس کے ماقبل نکرہ ہوتا ہے لہذا جب بھی نکرہ ہوتا ہے۔ تیسری جماعت کہتی ہے کہ اس رہے گا اس وجہ سے اس پرحرف "دُب" واخل ہوتا ہے۔ تیسری جماعت کہتی ہے کہ اعرف المعارف مبہمات ہیں پھرضائر پھر علم پھر معرف باللام یہی رائے ابو بکر ابن السراج کی ہے اور دلیل مید ہے ہیں کہ اسم اشارہ آئے ہا ور قلب دونوں کے ذریعہ تعیین کرتا ہاں کے علاوہ دوسرے معارف صرف قلب سے تعیین کرتے ہیں اور بیضعیف ہے۔

کے علاوہ دوسرے معارف صرف قلب سے تعیین کرتے ہیں اور بیضعیف ہے۔

کے علاوہ دوسرے معارف صرف قلب سے تعیین کرتے ہیں اور بیضعیف ہے۔

(تفصیل کے لئے دیکھئے ہشرے المفصل: ۸۵؍۵ تا ہرہ)

قاری کوجب دوروف میں اشتباہ ہوجائے تو کیا کرے

#### حرف من کے نون کی حرکت

صاحب النحو الوافي كاقول

صاحب النحو الوافى لكصة بين كرف "من" كالمخول اسم مجرور ومعرف باللام موتو من كانون مفتوح مونا بيشتر مشهور بي جيسے قد لغوف من الاداعة. مالانعوفه من الصحف وغيرها دونوں مثالوں ميں من كالمخول چونكه معرف باللام باللام باللام الله تونون مفتوح بيداورا كرمن كے بعدكوئى حرف ساكن موتونون مكسور موكا جيسے من استبداده . معجبت من استهانة الانسانة بحقوق اخيه اذا كان الاسم المحرور بالحوف عجبت من استهانة الانسانة بحقوق اخيه اذا كان الاسم المحرور بالحوف "من" مبدواء بالاداة "ال" الخ

104

مكنل وبدال

Crail o Whis Ja

مشابيني الاصل

مِني الأصل مشہورتو تين بيں (1) فعل ماضي (٢) امر حاضر (٣) تمام حروف , كر صاحب مفصل علامه زمخشری کے نزد یک جا رہیں ندکورہ تین اورایک جملے، علامہ جاراللہ دخشرى صاحب مفصل كي تصريح كے مطابق وجوہ مشايع بى الاصل على الاستقراء سات ہیں۔ اول بدكداسم منى الاصل كمعنى كوعضمن موجيعة أين بمزه حرف استفهام كمعنى كوحضمن ہے۔ دوم اسم اینے معنی پر دلالت کرنے میں قرینہ کافتاج ہوجیسے اساء اشارات مضمرات، موصولات الي معنى يردلالت كرنے ميں قرينداشارة حيد اورصله كے عمّاج ميں جومشايہ حرف ہیں۔ سوم اسم مبدیا مر کے موقع میں واقع ہوجیے نزال اور تواک اسم فعل اِنزلُ اور اُتُوک امر حاضر کے موقع میں واقع ہوتا ہے۔ چہارم کوئی اسم ہم شکل اس اسم کے ہوجوئی اصل کے موقع میں واقع ہوتا ہے جیسے حَمَارَ وَطَمَارَ کَه نَزَالَاورتَرَاکَ کے ہم شکل اور ہم وزن ہے اور ننوال انول مبنی اصل کے مواقع میں واقع ہوتا ہے، پنجم کوئی اسم موقع میں اس اسم کے واقع ہوجو مبنی اصل کے مشابہ ہے جیسے مناوی مضموم یازید یار جل میں کہ وہ موقع میں کاف خطاب ادعو کے واقع ہے اور کاف خطاب اسمیہ کاف ح فیہ کے مثابہ ہے۔ ششم وہ اسم جو مبنی اصل کی طرف مضاف ہوخواہ مضاف بالواسطہ ہویا بلاواسط جيع يَوْمَنِذِكُ اصل مِن يَوْمَ إِذْ كَأَنَ كَذَا تَهَاس مِن يومَ اللَّهُ أَلَمِم بواسط اذ جمله کان کذا کی طرف مضاف ہے جوکہ مبنی ہے چونکہ جملہ زخشر ی کے نزد کی مبنی اصل ے - ہفتم وہ اسم جو تین حرف سے کم ہوجیے ذا، من اسم موصول وغیرہ فعا صرح صاحب (تحريسبيدص: ١٩٥٠مصاحص: ١٨٥) المفصل وهو ان الخ.

# حركات ثلثه والحكمات

﴿السلام: ﴿ الفتح الماء الكثير. وبالكسر الحقد وبالضم الرجل الجاهل ﴿السلام: ﴾ بالفتح التحية وبالكسرالحجارة السود بالضم عروق بظاهر الكف. ﴿الكلام: ﴿ بالفتح النطق وبالكسرالجراح وبالضم الارض الصلبة ﴿الحرة: ﴿ بالفتح ارض ذات رمل وحصى وبالكسرشدة العطش وبالضم العفيفة من النساء

الحلم: الفتح الفساد وبالكسراحتمال الاذي وبالضم مايراه النائم. ﴿السبت: ﴾ بالفتح اليوم المعروف من الجمعة وبالكسر الجلدمن الدخال السبتيه وبالضم نباتُ يشبه الخطمي. ﴿السهام: ﴾بالفتح شديد الحروبالكسر النبال وبالضم لعاب الشمس ﴿الدعوة: ﴿بالفتح مصدر دعا يدعوا وبالكسر الادعاء في النسب وبالضم الوليمة ﴿الشرب﴾ بالفتح جماعة على النبيذ وبالكسر النصيب من الماء وبالضم مصدرمعروف (الخرق: )بالفتح الطريق وبالكسرالرجل الكيس وبالضم الجهل. ﴿اللحاء: ﴾بالفتح العدل وبالكسر قشر الخشب وبالضم جمع لحية. ﴿الشكل﴾: بالفتح الهيئة وبالكسر العجب وبالضم جمع شكال. ﴿الصرة ﴾ بالفتح الجماعة وبالكسرالبرودة وبالضم مايربط فيه الشي ﴿الكلاِّ: ﴾بالفتح الحشيش وبالكسر الحراسة وبالضم جمع كلية. ﴿القسط: ﴾ بالفتح الجور وبالكسر العدل وبالضم نوع من البخور. ﴿العرف ﴾بالفتح الرائحه وبالكسرالعدل وبالضم المعروف. ﴿الجدَّ الفتح ابوالاب وبالكسرضدالهزل وبالضم البئر القديمة ﴿الجوار: ﴾بالفتح جمع جارية وبالكسر مجاورة وبالضم الصوت العالي ﴿ الامة: ﴾ بالفتح القصد وبالكسر النعمة وبالضم جماعة الرجال الحمام بالفتح الطير المعروف وبالكسر الموت وبالضم رجل من العرب. ﴿اللمة ﴾بالفتح الشدة وبالكسر الشعر المجاوز شحمة الاذن وبالضم الصاحب والاصحاب في السفر المؤنس للواحد والجمع ﴿المسك ﴾ بالفتح الجلد وبالكسر الطيب المعروف وبالضم مايمسك الرمق ﴿الحجر: ﴾ بالفتح وسط القميص من قدام وبالكسر الفعل وبالضم الكوكب المنقض ﴿الرقاق: ﴾بالفتح الرمال المتصلة وبالكسر القافلة في السير وبالضم الخبز الرفق ﴿القمة: ﴾ بالفتح فضلة الاسد وبالكسر قمة الجبل طرفه وبالضم كناسة البيت. ﴿الصل: ﴾بالفتح صلصلة الحديد وبالكسر الحية المعروفة وبالضم الطعام المسموم ﴿الطلا: ﴾بالفتح الغزال وبالكسر الخمر وبالضم المرأة المليحة القامة والعنق. ﴿عمرت﴾ بالفتح كثرت سكانها وبالكسر طال عمرها وبالضم عمارة المنازل، ﴿الظلم: ﴾ بالفتح بريق الاسنان وشدة بياضها وبالكسرذكرالنعام وبالضم ضدالعدل ﴿القطر: ﴿بالفتح المطر وبالكسر النحاس المذاب وبالضم العود اذا سجرته. ﴿لقى: ﴿بالفتح ماطرح وبالكسر الاجتماع

وبالضم القالوذج ﴿منة: ﴾بالفتح اللحية الصفراء وبالكسر المن بالاحسان وبالضم القوة ﴿القرء﴾ بالفتح الطهر وبالكسر الضيافة وبالضم جمع قرية ﴿الرشاء: ﴾ بالفتح ولدالغزال وبالكسر الحبل وبالضم البرطيل. ﴿الزجاج: ﴾ بالفتح القرنفل وبالكسر جمع زج وبالضم القواريرالمعروفه ﴿اللهرة: ﴾بالفتح جلدة معلقة بالحنك وبالكسر العطيه وبالضم الحفنة. ﴿الكرى: ﴾بالفتح النوم وبالكسر الاجرة وبالضم جمع كرة. ﴿الرمة: ﴾ بالفتح الاصلاح وبالكسر تقطيع الشني وتفصيله وبالضم الحبل. ﴿البر: ﴾بالفتح الرجل المحسن وبالكسر الاحسان وبالضم القمح ﴿النَّلَّة: ﴾ بالفتح معروف وبالكسر العصفور وبالضم السوار ﴿الخلَّة: ﴾بالفتح الحاجة وبالكسر الخلال وبالضم الخصال. ﴿الحق، الفتح ضدالباطل وبالكسر ماكان الابل عمر ٥ اربع سنين وبالضم مايعمل من الخشب ﴿الحب: ﴾ بالفتح جمع حبة وبالكسر المعشوق وبالضم العشق﴿العقار: ﴾بالفتح الملك الثابت وبالكسر جمع عقير وهو الجريح وبالضم من اسماء الخمر. ﴿الجنة: ﴾ بالفتح معروفة وهي ما عدّها الله تعالى للمتقين وبالكسر الجنون وبالضم الدرقة. ﴿العرس: ﴿بالفتح بيت الاسدوبالكسر الزوجة وبالضم الوليمة ﴿اللجة: ﴾بالفتح لجب وصياح وبالكسرمن اللجاجة وبالضم وسط البحر. ﴿الوقر: ﴾بالفتح الصمم وبالكسر الحمل الثقيل وبالضم الوقار ﴿الخط﴾ بالفتح الكتابة وبالكسر الطريق وبالضم النصيب. ﴿الخلف: ﴾ بالفتح قوم باقون بعد قوم ماضين وبالكسر قرين من الناس وبالضم عدم الايفاء ﴿الخرص: ﴾ بالفتح الحزر وبالكسر المحال الذي مايصح منه شئي وبالضم الحلقة. ﴿ الحبن ﴾ بالفتح شجرة الدفلي وبالكسر القرد وبالضم جمع حبناء وهي الضخمة البطن. ﴿الذبح﴾بالفتح قطع الوريدين وبالكسر الشني المذبوح وبالضم نبات مسموم من رعاه يموت. ﴿الربع ﴾بالفتح .الداروبالكسر الماء القليل. وبالضم مايكال به ﴿الرسل: ﴿بالفتح: الخفيف من الابل وبالكسر اليسيرمن لبن الابل، وبالضم معروف ﴿النعمه: ﴾بالفتح الهيئة من النعيم وبالكسر للمرة من الاحسان وبالضم المسرة. ﴿فقه ﴾ بالفتح اذا اسبق غيره بالفهم وبالضم اذا صار الفقه له مسجيه وبالكسر اذا فهم خاصة. (الكنز المذفون ٢٠٥٢٣٠٣، فعل آباد)

#### دوحركت والي كلمات

﴿وهل﴾ بالفتح: غلط وبالكسر جزع ﴿الجهد: ﴾ بالفتح المبالغة والغاية وبالضم الوسع والطاقة. ﴿البكر: ﴿بالكسر العذراء التي لم تفتضي. وبالفتح الفتي من الابل. ﴿العالم ﴾ بالفتح: جميع الخلق وبالكسر المتفقه في العلوم. ﴿الحبر ﴾ بالفتح العالم وبالكسر المداد. ﴿الصدق: ﴿بالفتح الصلب، وبالكسر خلاف الكذب ﴿السرب ﴾ بالفتح: الطريق و بالكسر النفس، امن في سريه اي في نفسه ﴿الجزع: ﴾ بالفتح الخرز اليماني وبالكسر جانب الوادي. ﴿الشف ﴾بالفتح: السترالرقيق، وبالكسر الفضل. ﴿الحمل ﴾بالفتح: وهوحمل المرأة وهوجنينها الذي في بطنها وبالكسر ماكانَ على ظهر الانسان والدابة من الوقر . ﴿العلم ﴾ بالفتح: حجارة يجعل بعضها على بعض في المفازة والطريق يهتدي بها وبالكسرالفقه وما اشبه: ﴿العلاقة﴾ بالفتح: الحب وبالكسرعلاقة السوط والميزان وما اشبههما. ﴿الحمالة﴾ بالفتح: مالزمك من غرم دية وبالكسرسبرالسيف الذي يحمل به ويتقلد ﴿الامارة﴾بالفتح: العلامة، وبالكسر الولاية . ﴿الثقال ﴾بالفتح: البعير البطئي في العير وبالكسر كساء ثخين يوضع تحت العجين ﴿الخطبة﴾ بالكسر: المصدر من خطبت المرأة وبالضم اسم المخطوب به على المنبر. ﴿فُواقِ ﴾بالفتح: الراحة، وبالضم: مقدار مابين الحبلتين. ﴿العوجِ الكسر: فيما لايرى مثل الذين والواي والكلام، وبالفتح فيما يرى مثل الرمح والعصاومااشبهه ﴿هوى ﴾ بالضم اذا سقط الي أسفل وهوى بالكسر: يهوى هوى اذا أحب. ﴿سُواء﴾ بالكسر: بمعنى غير وبالفتح الوسط. الهجر بالضم : الكلام الفاحش، وبالفتح الهذيان. ﴿الجنازة﴾ بالفتح: النعش وبالكسر الميت ﴿الثمر﴾بالضم: المال،وبالفتح جمع ثمرة ﴿الهناء ﴾ بالفتح: الفرح والسرور. وبالكسر القطران، ﴿السمر ﴾ بفتح الميم: الحديث ليلا وباسكان الميم ضوء القمر. (اليناص:٣٠٦٢٣٠٥ يعل آباد)

# اصطلاحات مقيره

نحوى

جوعلم میں مہارت تامہ کے ساتھ اس فن میں امامت کی حیثیت رکھتا ہواس کونجوی کہتے ہیں اس کی جمع نحاۃ اور نحویون آتی ہے۔ (مؤلف)

صرفي

جون صرف میں قائد اعظم کی حیثیت رکھتا ہواس کی جمع صرفیون آئی ہے۔ منصوب بنزع خافض

خافض حرف جارکو کہتے ہیں اور نزع کے معنی اکھیڑنے اور ہٹانے کے آتے ہیں لیمن عامل جرکو حذف کردیتا اور اس جرکے تبادلے میں فتحہ دنیا تقیل سے خفیف بنانے کے لئے اس کو منصوب بنزع الخافض کہتے ہیں حروف جارمیں سے کوئی حرف جرمتعین نہیں ہے کہی فی حرف جرکے حذف کے ساتھ جیسے اللہ تعالی کا قول لانخلفہ نحن و لاانت مکاناً سوئ

اى فى مكان پاره: ١٦/ وسنعيدها سيرتها الاولىٰ اى فى سيرتها باره: ١٦ ( المصاحم الاضافيص: ١٠١)

اعراب حكائى

کسی کلمہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف نتقل کرنا اس کے ماقبل کی حالت اور صورت کی بقاء کے ساتھ لیحنی دوسرے عامل کے باوجود ماقبل یا مابعد کے مطابق اعراب کا ہونا اعراب حکائی کہلا تا ہے جیسے صُوف اَرْبَعِ فِی مَوَرُثُ بِنِسُوَةٍ اَرْبِعِ مِیں اول ادبع مِن للمفعول کی بناء پرمضموم کامقتضی ہے گر چونکہ علامہ ابن حاجب نے بنسوة ادبع کوفظ للمفعول کی بناء پرمضموم کامقتضی ہے گر چونکہ علامہ ابن حاجب نے بنسوة ادبع کوفظ کمی ماکان علیہ مِنْ قبل کردیا اس لئے یہ اعراب حکائی کہلائے گارتبان اللفظ علی ماکان علیہ مِنْ قبل (اتع یفات سے ۱۸۵)

## لف ونشر مرتب

اس کے لغوی معنی ہیں ترتیب سے لیسٹنا اور پھیلانا لیعنی کی دوشی یااس سے زائد چیزوں کواجمالی تربیب کے مطابق تفصیل کرنے کانام لف ونشر مرتب ہے جیسا کہ علامہ ابن طاجب نے اجمالاً وَهِی اسم وفعل وحوق کہا پھر جب اس کی تفصیل بیان کرنے لگے توای کے مطابق پہلے اسم پھر فعل اور ترف کوموضوع بحث بنایا اس طرح فرمان خداوندی وَمِنُ دَّ حُمَتِه جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسُکُنُواْ فِیْه وَلِتَبُتَغُواْمِنُ فَضُلِه پارہ: اور اگر قصیل اجمال کے خلاف ہوتو بیاف ونشر غیر مرتب کہلاتا ہے جسے یَمُنعُ الصَّلُوةَ و الصَّوْمَ وَيَقْضِی هُولاَ هِیَ اللّٰهُ و النشر هوان تلف شیئین ثم تاتی بتفسیر ها الخ.

ویقیضی هُولاَ هِیَ اللف و النشر هوان تلف شیئین ثم تاتی بتفسیر ها الخ.

(اتعریفات ص: ۱۸۹ کشاف : ۱۳۰۱ کان

# وقع دخل مقدر

لغوی معنی دخل مقدر کا دفع کرنا، اصطلاح میں کہتے ہیں سوال لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ مقدر ہو اور جواب موجود ہواس کا دوسرا نام سوال مقدر کا جواب ہے اس کو صاحب فوائد ضیائیہ نے طبعاً اختیار کیا ہے۔

فوائد ضیائیہ نے طبعاً اختیار کیا ہے۔

اضمار قبل الذکر

اس کے لغوی معنی ہیں تذکرہ سے پہلے ضمیر کالانا لیخی مرجع سے پہلے ضمیر کالانا یہ اصطلاح میں اضار قبل الذکر کہلاتا ہے اور سے چیز ممنوع ہے جیسے ضَرَبَ غلامہ زیدا میرسید شریف جرجانی کتاب التعریفات میں قم طراز ہیں کہ اضار قبل الذکر صرف پانچ مقامات میں جائز ہے اول ضمیر الثان میں جیسے ھوزید قائم دوم رئب کی ضمیر میں جیسے دبه دجلا میں جائز ہے اول ضمیر مقدر میں جیسے نعم دجلا زید چہارم تنازع فعلان میں جیسے ضوبنی واکر منی زید پنجم مظہر بدل مضمر میں جیسے ضوبنی زید کیا تھا تا ہے۔

تضمين

تضمین کی تعریف مصطلحین میں الگ الگ ہیں یہاں پرتضمین سے مرادیہ ہے کہ کہی فعل کو ایسے فعل سے بدلنا جس کاصلہ درست ہوجائے جیسا کہ شرح تہذیب کی عبارت 'نیئذگر مِنُ ذوی اُلافُهَام'' میں تضمین اس طرح ہوئی کہ بتذکر کواحد کے معنی میں لے لیا گیا جس کاصلہ من لانا درست ہوگیا۔

حال مترداف

عال مترادف اس کو کہتے ہیں جس کا ذوالحال ایک ہواور عال کی ہوں جیسے هدی بالاهتداء اس کا ذوالحال ارسلهٔ میں هُضمير ہے۔

حال متداخلين

حال متداخلین اس کو کہتے ہیں کہ ذوالحال ایک ہواس کے بعد حال ہو کچرو ہی حال ذوالحال واقع ہور ہاہوجس طرح کہ مضاف الیہ مضاف ہوا کرتا ہے۔

براعت استبلال

راعت کے نغوی معنی فائق ہونا اور استہلال کہتے ہیں ولاوت کے وقت بچے کی آواز کو بھراصطلاح میں براعت استہلال اس کو کہتے ہیں کہ مصنف اصل کتاب کو شروع کرنے سے پہلے خطبہ ودیباچہ میں ایسے الفاظ کا استعال کرے جو مقصود کتاب اور اس فن کی طرف غماز ہوجیسے صاحب سلم العلوم نے اپنے خطبہ میں کہا ہے لایحد و لایتصود ولایت ولایت و لایت والجزئیات ان الفاظ نے فن منطق کی طرف اشارہ ملتا ہے کیونکہ شن اور کلی وجزئی پرمنطق کی اصطلاحات الفاظ نے فن منطق کی طرف اشارہ ملتا ہے کیونکہ شن اور کلی وجزئی پرمنطق کی اصطلاحات میں سے ہیں ای طرح صاحب زیرہ نے کہا ہے الذی الغامه صحیح علی العباد غیر معتل بعلل طاعات العباد النح میں ان بشیر المصنف فی ابتداء تالیفه النح معتل بعلل طاعات العباد النح میں ان بشیر المصنف فی ابتداء تالیفه النح مادر دروں الدوس نام النع منام النام النام

عامع ومالع

مانع اس کو کہتے ہیں کہ اپنے معینہ افراد میں دوسر نے فردکوداخل ہونے کے روکے اور جامع کہتے ہیں کہ اپنے افراد میں سے کوئی فردنہ نکل رہا ہو بلکہ اپنے تمام افراد کا احاطہ کئے ہوئے ہوجیے کی نے اسم کی تعریف اساء افعال سے ہوئے ہوجیے کی نے اسم کی تعریف کی تعریف پراعتراض کیا ہے کہ اسم کی تعریف اساء افعال مقاربہ جامع نہیں کیونکہ یہ مقتر ن بالزمان ہے اور اسم میں اس کی نفی ہے اس طرح افعال مقاربہ سے مانع نہیں کیونکہ یہ فعل کی تعریف میں شامل ہورہے ہیں اس لئے کہ اس میں بھی زمانہ نہیں پایاجا تا ہے جب کہ بیع ل کے تعریف میں شامل ہورہے ہیں اس لئے کہ اس میں بھی زمانہ مانع ترائے ہوئے۔

وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی ایک دم سے ایک شکی کے اندر موجود تونہ ہوئی ہوگئیں ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی شکی ایسی ہو کہ اس میں مقدم اور تالی دونوں نہ ہوں جیسے کتاب منطق میں ہے یا دب میں تو دیکھئے ایک ہی کتاب منطق اور ادب میں نہیں ہو گئی ہاں یمکن ہے کہ کتاب نہ منطق میں ہونہ ادب میں بلک فن نحو میں ہوجیسے کا فید

(كثاف:١٣٢٥/١٢معاضافه)

مانعة الخلو

دہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی ایک دم سے ایک شکی سے علیٰجد ہ تو نہ ہو تکیس البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ مقدم اور تالی ایک شکی کے اندر جمع ہوجاویں جیسے زیدیانی میں ہے ڈو بے والانہیں، یہ دونوں با تیں ایک دم علیٰجد ہ نہیں ہوسکتیں کہ زیدیانی میں نہ ہواور ڈوب جائے ہاں یہ دونوں جمع ہوسکتی ہیں کہ زیدیانی میں ہواور ڈوب نہیں بلکہ تیر تارہے۔ (ایساً)

جمزہ استفہام آنے کی بناء پر جمزہ وصل گر گیااور جمزہ وصل کی جگہ جمزہ مفتوحہ آنے کی دجہ

ے سافکال مہیں ہوا۔

سوال: تَظَاهَرُونَ (باره:١)كيابيماضي كاصيغهب؟

جواب: برادرعزیزیہ باب تفاعل سے صیغہ جمع مذکر حاضر مضارع معروف ہے تم قاعدہ پڑھ چکے ہوکہ باب تفعل اور باب تفاعل کے دوتاء میں سے ایک تاء کو حذف کردیتے ہیں۔
سوال: لئے کھِلُو ا(پارہ: ۲) میں لام امر کیے آگیا جب کفعل امر حاضر معروف ہے؟
جواب: باب افعال سے صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف اور ہفت اقسام میں سی ہوگیا۔
میں سی سے جواب کی ہے جس کے بعد اَن مقدر ہوتا ہے اس کی وجہ سے نون اعرائی ساقط ہوگیا۔

سوال: وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخُوى (پاره: ۵) میں وَلْتَأْتِ كون ساصيغه ؟
جواب: بابضرب سے صیغہ واحد مو نشامر عائب معروف مہموز فاء و ناقص یا کی ہے اس کی اصل لِتَأْتِی ہے واؤ داخل ہونے کی وجہ سے لام امر مکسور ساکن ہوگیا۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ لام امر واؤ کے بعد وجو با اور فاء کے بعد جواز أساکن ہوجا تا ہے اور آخر کی یا ، الام امر واؤ کے بعد وجو با اور فاء کے بعد جواز أساکن ہوجا تا ہے اور آخر کی یا ، الام امر جازم کے باعث ساقط ہوگئی۔

ال : وَيَتَّقُه (یاره: ۱۸) یکیاچزے؟

جواب: بابِ افتعال سے صیغہ واحد ذکر غائب مضارع معروف ناقص ہے اصل میں یَتَقِی تھا ما قبل پرعطف وجواب شرط کے باعث جزم سے یاء ساقط ہوگئی کونکہ معطوف علیہ لیعنی شرط مَن کی وجہ سے مجزوم ہے ماقبل کا صیغہ یوں ہے وَمَن یُطِع اللّٰه ورسولهٔ علیہ لیعنی شرط مَن کی وجہ سے مجزوم ہے ماقبل کا صیغہ یوں ہے وَمَن یُطِع اللّٰه ورسولهٔ ویسخش اللّٰه وَیَتَقْهِ تینوں مجزوم ہیں جزم کی بناء پر آخری دو میں حرفت علت گرگیا اور اس کے مابعد کے ساتھ اجتماع ساکنین لازم آنے کی بناء پریطع لام کلمہ ساکن کوکرہ ویدیا گیا اور یَتَقَهِ مِیں حذف یاء کے بعد ضمیر مفعول لاحق ہونے کی وجہ سے وزن فعل کی صورت پیدا مورک اس لئے قاف کوساکن کرایت قه ہوا۔

سوال: قَالُوْ ا اَرْجِهُ (پارہ: ۹) میں اَرْجِهُ غلط معلوم ہور ہاہے؟ جواب: عزیزم بیتمہاری کم فہمی ہے یہ باب افعال سے صیغہ واحد مذکر امر حاضر معروف تاقص ہے مفعول کی ضمیر واحد مذکر غائب لگنے سے اَرْجِہ ہو گیا چونکہ قرآن مجید میں

اس كے بعدو آخاہ واقع ہاس لئے جه و سے صورة وزن فِعِلْ ابل پيدا ہو گااور عربوں کا قاعدہ ہے کہ اس وزن میں بھی وسط کوساکن کردیتے ہیں اس لئے ہاءکوساکن كياأرُجه وأخاهُ موكيا\_

سوال: عَصَوُا (یارہ:۱)یک کاصیخہے؟

جواب: برادربيرز مواكى طرح صيغه جمع فدكرغائب ماضى معروف كاصيغه بما عَصَواَوًّ كَانُو المِعْتَدُونَ مِن عَصَوا كے بعدواؤعاطفہ آگیااورقاعدہ ہے كہواؤغيرمده كا ادعام واؤعطف مين موجاتا ب\_للمذاعصوا و كَانُوا موكيا-

سوال: ونرَيْدُ أَنُ نَمْنَ على الّذين (ياره: ٢٠) من نَمُنَّ كون ساصيغه -جواب: باب نصر سے نمد کی طرح صیغہ متکلم مع الغیر مضارع معروف مضاعف ہے آن کی وجہ سے منصوب ہے اور آن کا نون منظم کے نون میں مرعم ہوگیا ہے۔ سوال: لُمُتنَّنِي (ياره:١٢) يكون ساصيغدے؟

جواب: باب نَصَر م لُمُتُنَّ قُلْتُنَّ كَي طرح جمع مؤنث عاضر معروف اجوف ہاں کے آخر میں نون وقایداور یائے متکلم لگنے سے کُمُتُنّبی ہوگیا۔

سوال: فَإِمَّا تَرَينٌ مِنَ الْبَشُو (ياره:١١) مِن تَرَينٌ كيا چيز ع؟

جواب: برادربه باب فتح سے صیغہ واحد مؤنث حاضر مضارع معروف بانون تقیلہ مہوزعین اور ناقص ہے اور بیاصل میں تَرَیُنَ تھا نون تقیلہ کی وجہ سے کسرہ دیدیا تَوَینَ ہوگیا اورجس طرح مضارع مثبت كآخر ميس نون تاكيدلام تاكيد كے بعد آتا ہے اوراى طرح

اِمَّا شرطیہ کے بعد بھی آتا ہے ای قبیل سے اِمَّا تَوَینَ ہے۔

سوال: ألمُ تَرَكَيْفَ (ياره: ٣٠) مِن تَرَكُون ساصيغه ؟ جواب: محترم وہ حرف نہیں ہے بلکہ باب فتح سے واحد مذکر حاضر فعی جحد بلم در تعل مضارع معروف ہاں کی اصل توی ہے کئم جازم کی وجہ سے حرف علت گر گیا تو رہا آپ قاعدہ پڑھ چکے ہیں۔

وال: التاديح م إني لَعَمَلِكُم مِنَ الْقَالِينَ (ياره:١٩) قرآن من قالين فرش

كاتذكره كية كياجب كديداردوم؟

مل مشكلات النحو

جواب: عزیزم بیاردو کالفظ نہیں ہے بلکہ عربی ہے اور بیاب ضرب سے صیعہ جمع در اسم فاعل ناقص ہے اس میں رَامِیُنَ والی تعلیل ہوئی ہے۔ موال: وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدُ (یارہ:۱۲) میں اَشُدُّ کیا چیز ہے؟

جواب: اَشُدُ بِهِ شَدت بِمعن قوت کی جمع قلت بروز ن اَفُخُل ہے بَمُدُ کے قاعدے ہے اَشُدُ ہوااور مفعول بواقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگیا اور چونکہ بیمضاف ہال کے تنوین ساقط ہوگئ ، القاموس لغت میں بی بھی لکھا ہے کہ شد بمعنی قوت کی جمع ہال صورت میں تعلیل کی ضرورت نہیں اور یہی اُولی ہے۔

موال: لَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمُ (باره: ٢٣) دورف كافعل واقع مواب عالانكه كم ازكم تين حرف موتا جائج؟

جواب: لَمْ يَكُ اصل مِن لَمْ يَكُون نصر عفل مضارع ناقص تفا مر چونكه قاعره هم كفعل ناقص كا آخرى نون بوقت جازم جائز الخذف هم اس لئے نون كوحذف كرديا گيااورواؤحرف علت بھى لَمْ كى وجہ سے ساقط ہو گيالَمْ يَكُ رہا بہى تقليل لَمْ اَكُ موره مريم ركوع ١٠ راورلَمْ فك سورة مرثر ركوع ١٠ راوران يَكُ سوره مون ركوع ١٠ روع ١٠ مربي كوع اس لئے عليحده بيان كرنے كى چندال ضرورت نہيں۔

سوال: أمَّنُ لَا يَهِدِي (باره:١١) مِس يَهِدِي كيا چيز ع؟

جواب: برادرعزیزید باب افتعال نے صیغہ واحد مذکر غائب مضارع معروف تقص ہے اصل میں بھند کی تھا چونکہ افتعال کا عین کلمہ دال تھا اس لئے تاء کو دال سے بدل کر دال میں ادغام کیا اور فاء یعنی ہاء کو کسرہ دیدیا بھیدی ہوا فاء کا فتہ بھی جائز ہے اس لئے بھیدی بھی کہ سکتے ہیں۔

سوال: تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ (پاره:٢٣) مِن يَخْصِمُونَ كِيابابِ تَفْعَيل

(حل مشكلات النحو

( مكمل ومدلل موال: نجامنهما واد كو (ياره: ١٢) من ودكو كيا ع؟ جواب: اصل مين إذُوَكُورُ تَهَا افتعال كافا مِكلم وال موفي كم باعث تا مالووال ے بدلا اور اول ذال کودال سے بدل کردال میں ادعام کردیا اور ہمزہ وصل وای کے لاحق ہونے کی دجہ سے تلفظ کر گیا۔

سوال: فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرُ (ياره:٢٧)مُدَّكِرُ كياچِرْ ب جواب: باب افتعال سے صیغہ اسم فاعل ہے اور اصل میں مُذُدّ بحر تھا ذال کو دال كيا اور دال مين ادعام كرديا\_

سوال: كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (ياره: ٢٩) تَدَّعُونَ كَ كَاصِعْهِ ٢٠ جواب: باب افتعال سے ناقص واوی صیغہ جمع مذکر حاضر مضارع معروف ب اصل میں مَدْ تَعِیُوْنَ تَهَا فاء کلمہ دال ہونے کی وجہ سے تاء دال ہو کر دال میں مدعم ہوگی اور یاء بقاعده تو مون حذف موكل\_

سوال: مَافِيْهِ مُزُدَجَوُ (ياره: ٢٥) مِن مُزُدَجَوَافت اقسام كاعتبار عكياني؟ جواب: بياب افتعال مع مصدر ميمي اورتيح باصل مين مُزْتَجُوها افتعال كا فا پر اء ہونے کی بناء پرتاء دال سے بدل گئی اوروزن کے اعتبار سے صیغہ مفعول وظرف بحى بوسكتا ہے۔

سوال: فَمَنِضْظُرُ (باره:٢) كس باب كاصيغه؟ جواب: باب افتعال سے صیغہ واحد مذکر عائب ماضی مجہول مضاعف ہے صادی وجہ سے افتعال کی تاء طاء سے بدل گئی اور ہمزہ وصل درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا اورفَمَنْ كانون ساكن بقاعدهإذا حُوك حرك بالكسر مسور موريا-الله عضطور تُم (یاره: ٨) مفت اقدام کے لحاظ ہے کیا ہے؟

جواب: قرآن كريم من إلا مَضْطُورُ تُمُ إليهِ ب، أَضْطُورُ تُمُ باب انتعال ہے صیغہ جمع ندکر حاضر ماضی مجہول ومضاعف ہے ہمزہ وصل درمیان میں آنے کے باعث گر گیا اور ما كالف اجتماع ساكنين كي وجه عراورانتعال كى تاءضادكى وجه عطاء عبدل كى-

#### وال: فَمَسْطَاعُوا أَنْ يُظْهَرُونُهُ ( إِره : ١٦) عُن فَمَسْطَاعُوا أَن يُظْهَرُونُهُ ( إِره : ١٦) عُن فَمَسْطَاعُوا أَن يُظْهَرُونُهُ ( إِره : ١٦)

ہے۔ جواب: یہ باب استفعال سے صیفہ جمع ند کر غائب ماضی منفی معروف اجوف وادی ہے استفعال کی تاء حذف کر دی گئی اور ہمزہ وصل درمیان میں ہونے کے باعث اور ما کا الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا۔

سوال: ماکم تسطع (پاره:۱۱) میں تسطع کیا ہے؟
جواب: اصل میں کم تستطع تھا اس کی تعلیل وہی ہے جو فصطاعو اکی ہے۔
سوال: مُضِیاً وَ لایر جُعُونَ (پاره:۲۲) میں مُضِیاً کس کا صغہ ہے۔
جواب: عزیزم یہ مضی یمضی کا مصدر ناقص ہے اصل میں مَضَوْ یا تھا بقاعدہ مؤمی تعلیل ہوئی ہے۔

سوال: وَعِصِيُّهُمْ (ياره:١٩)كيام؟

جواب: عِصِی عصا کی جمع ہے اصل میں عَصُوُو تھا دِلِی کے قاعدہ سے دونوں داؤیاء سے بدل کر ماقبل کے ضمے کسرہ سے بدل گئے۔

سوال: لَنَسُفَعَا بِالنَّاصِيَةِ (باره: ٣٠) مين لنسفعاً كوناصيغم

جواب: برادر لَنَسُفَعَنُ لَنَفُعَلَنُ ك وزن برصيغة متكلم مع الغير لام تأكيد بانون

خفیفہ ہے بھی نون خفیفہ کو تنوین کی صورت میں لکھتے ہیں۔

سوال: مَاكُنَّا نَبُغ (پاره:١٥) مِن نَبُغ كيا ؟؟

جواب: نبغ اصل میں نبغی نومی کی طرح ہے چونکہ حالت وقف میں ناقص کے آخر سے حرف علت کا حذف جائز ہے اور مطلقاً عرب کا محاورہ ہے کہ بغیر جزم ووقف

ك بحى يدعو يرمى كويدع يرم كت إلى-

سوال: فَقَدُ رَأْ يُتُمُونُهُ (باره: ٣) كون ساصيغه ؟

جواب: باب فتح سے جمع ذکر حاضر بروزن فَعَلْتُمْ باس كے شروع ميں فاء تعقيب اور قد تحقيق كا آگيا ہے اور جب مفعول كي ضمير باءاس كے آخر ميں لاحق ہوئى توتُنمُ پرواؤز اکدکردیا گیا کیونکہ قاعدہ ہے کہ کُم هُمْ تُمْ کے بعد جب کوئی ضمیر لائل ہوجائے تومیم کے بعد واؤ زیادہ ہوتا ہے اورمیم مضموم ہوجا تا ہے جیسے فَتَلْتُمُو هُمُ اَکَلُتُمُوٰهَا اور بھی واحدموَ نث حاضر کی تاء کمورہ میں آیا ہے جیسے لَوُ قَرَ اُتِیْهِ لَوَ جَدُ تِیهِ.

الله الله مُكُمُوها (ياره:١٢) كيام؟

جواب: برادر صیغہ نُکُوم نکوم کے وزن پر ہے بس شروع میں ہمزہ استفہام اور آخر میں گئم ضمیر مفعول ہے اس کے بعد مفعول ثانی ہاء کی وجہ سے واؤ زیادہ ہوکر میم مضموم ہوگیا۔

سوال: عَلِمَ أَنُ سَيَكُونُ (بارہ:١٩) میں أَنُ كی وجہ سے سيكون منصوب ہونا حاجة يہاں مرفوع كيوں ہے؟

جواب: برادرعزیز! بہال اَنْ ناصبہ بہیں ہے بلکہ اَن مشبہ بالفعل کامخفف ہے تم نے قاعدہ پڑھا ہوگا کہ بیداَنْ علم وظن کے بعد آتا ہے اور نصب نہیں کرتا۔

الوال: مِتْنا (ياره:٢٦)يكس كاصيغهم؟

جواب: خِفُنَا کی طرح صیغه متعلم مع الغیر ہے بیلفظ قرآن مجید میں ماضی سِمع الدر مضارع نصوے متعمل ہوا ہے۔

الن المُنجَسَتُ (یارہ: ۹) کیاچڑے؟

جواب: باب انفعال سے انفطرت کی طرح صیغہ واحد مؤنث غائب ماضی معروف ہے ہمزہ درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا اور نون ساکن اس کے بعد باء ہونے کے باعث میم سے بدل گیا۔

سوال: تنزُلُ الْمَلْنِگُةُ (پاره: ٣٠) ميں تنزل ماضى تفعل برضمه كيا؟ جواب: براور به ماضى كاصيغه بهيں بلكة تفعل سے مضارع كاصيغه بهاصل بيں تنزُلُ تحااور قاعدہ ہے كہ باب تفعل وتفاعل كى الكتاء كوحذف كردية بيں۔ سوال: يوم يَدُعُ الدًّاع (پاره: ٢٢) ميں الدًّاع كى اصيغه ہے؟ جواب: يهاسم فاعل كاصيغه داعى ہے اور ياء اس كے قاعدہ كے تحت ساقط ہوگئ كماسم معرف باللام كة خركى ياء بھى حذف كردية ہيں۔

رحل مشكلات النحو

سوال: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئْتُ (پارہ: ٢٥) میں الجوار کیا ہے؟ جواب: عزیزم اصل میں الجوادِی تھا ای قاعدہ سے جوابھی بیان کیا ہے یا حذف کردی گئی۔

سوال: يَوْمَ التَّنَادِ (پاره:٢٣) مين التناد كيا ج؟

جواب: بيباب تفاعل كامصدر باصل مين اَلتَّنَادُی تھا، ياء ماقبل سره جا ہے كى بنابرضمهٔ دال كوكسره سے بدل كرياء ساكن ہوگئ اور فذكورہ قاعدہ سے ياء كركئ

سوال: خَابَ مَنُ دَشْهَا (باره: ٣٠) میں دَشْها مفت اقسام میں کیاہے؟ جواب: دسی اصل میں دَسَّسَ تھا مضاف کے آخری حرف کو حرف علت سے بدل دیالہذا بیناقص ہوگیا۔

سوال: استاذمحتر م فَظلُتُم تَفَكُهُونَ (باره: ٢٥) میں فَظلُتُم سابہ ہے؟
جواب: عزیزم! باب مع سے جع مذکر حاضر ماضی معروف اور مضاف ہے اصل
میں فَظلِلُتُم تھا عرب کا قاعدہ ہے کہ مضاعف کے دوحرفوں میں سے ایک کو بھی حذف
کردیتے ہیں اس لئے لام اول کو حذف کردیا اور بھی لام اول کی حرکت ظاء کی طرف نقل
کرکے فَظِلُتُم بیسر ظاء کہتے ہیں۔

سوال: وَقَوُنَ فِنَى بُنُونِتُكُنَّ (پارہ:۲۲) میں قُرُ نَ کیسے بنا؟ جواب: بعض مفسرین کے مطابق اصل میں اِقْوَدُنَ تھا مذکورہ قاعدہ کے مطابق پہلی راء کی حرکت نقل کرکے ماقبل کو دبیری اوراس کو حذف کر دیا ہمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی اس لئے وہ بھی گر گیاقٹر نَ ہو گیا۔

سوال: مِنُ وَّرَاءِ الحجُواتِ (پاره:٢٦) مِن حجوات كيا ہے؟
جواب: حجوات حجوة كى جمع ہے، واحد ميں عين كلمة ساكن ہے جمع ميں جيم كو ضمداس قاعدہ سے ديا گيا ہے كه فُعُلَ بالضم مؤنث فُعُلَةٌ كين كوالف اور تاء كے ساتھ جمع بناتے وقت ضمد ديد ہے ہيں فتح بھی جائز ہے۔

(حل مشكلات النحو

# معلومات ناقعه

مكمل ومدلل

مفردتین چیزوں کے مقابلہ میں آتا ہے، (۱) شنیہ جمع (۲) مضاف (۳) مرکب (تحریسدی س

جن معرفول ير 'الف لام "نبيس آتا

شُعُونُ بَمِعَىٰ موت هُيَنُدَة سواون كى جماعت كوكت بين خضارة درياكانام فَكُاء سورج كوكت بين أساهة شيركوكت بين شبوة بيلا جهونا بجهو كَحَلُ قط سال يؤم عَرَفَة دجُلة يوم عَرُوبَة جمه كادن كُلّ بعض علامه سيوطى اورابن خالويدا في كتاب ليس بين كم عن كت بين كروام اور بهت من خواص الكُلُ البُعْضُ استعال كرت بين حالانكه درست محل عن الحوة شال كوكت بين كافة غير قاطبة .

صيغه مفعول فاعل كى شكل ميں

المُل عرب كَهِ بِي سِرٌ كَاتِمٌ لِعِنى سِرٌ مَكُتُومَنْ اسى طرح مكان عاَمِرٌ اى مَعُمُورٌ اورالله تعالى كَا تُول خُلِقَ مِنُ مَّاءٍ دَافقٍ اى مدفوقٌ وقال تعالى فى عِيشَةٍ وَاضِيَّةٍ اى مرضية وَحرماً امِنًا اى مَامُوناً وغير ذالك (الطريف ص:١٨)

فاعل مفعول كي شكل ميس

الله تعالى كا قول كَانَ وَعُدُهُ مَانِيًّا جَمَعَىٰ ابِيًا بِ١٥/ اس طرح حجاباً مُسْتُوراً جعى ساتوأب ١١/ (حواله ذكوره)

وه الفاظ جن كي جمع نہيں آتى

بَشَرٌ مفرد بَشَرانِ تَنْنَه اِمُرَةٌ اِمُراتانِ مَرُءٌ مَرُا انِ النسب كَ جَمَع اللفظ منها مَنْ مَا مَوْ مَنْ الناسب كَ جَمَع اللفظ منها منهاس الله منهاس الله الناس الناس الله منهاس الله الناس الن

\*\*

وه الفاظ جن كي شنيهين آتي

بطلوی نے 'شرح الفصح ''میں کہا ہے کہ وہ الفاظ جن کی تثنیہ بیں آتی ان میں سے سواء مفرداور جمع سواسیہ ہے اس کی تثنیہ بیں آتی اسی طرح ضبعان مذکر کے لئے (نوبجو) ضباء بن جمع اس کی تثنیہ بیں آتی اسی طرح علامہ سیوطی نے المن ہر میں بیان کیا ہے۔ ضباعین جمع اس کی تثنیہ بیں آتی اسی طرح علامہ سیوطی نے المن ہر میں بیان کیا ہے۔ فصاعین جمع اس کی تثنیہ بیں آتی اسی طرح علامہ سیوطی نے المن ہر میں بیان کیا ہے۔

وه الفاظ جن کی تثنیه اور جمع نہیں آتی

فلما التقينا واحدين علوته بندى الكف انى للكماة ضروب علامه عبرالاول جونپورى صاحب الطريف كهتے بين كه لفظ واحدكى جمع وحدان الله على محمدان جميے شاب كى جمع شابكى واحد حتى واحدون جميے شرذمة قليلون .

وہ تثنیہ جن کا اس لفظ سے واحد ہیں آتا

کلا(فرکرکے لئے) کلتا (مؤنث کے لئے) اثنتان (مونث کے لئے) اثنان (مزرکے لئے) اثنان (مؤنث کے لئے) اثنان (فرکرکے لئے) انثیان (مؤنث کے لئے) ملوان (روزوشب) اَصُدَغان (کیٹی کے ینچے کی رکیس) اصدریه (فارغ) لبیٹک (کسی کام کے لئے حاضر رہنا) سَعُدَیک (تابعدادری حکم کو بجالانا) خوالیک حنانیک دوالیک وغیرہ ان فدکورہ الفاظ کا واحد نہیں آتا۔

124

مكمل ومدلل

حل مشكلات النحر

# وه الفاظ جوالف ممروده ميں واحداورالف مقصوره ميں جمع

ان الفاظ میں ہے صُحُواء صَحاریٰ (جنگل) عَذُواء عذاریٰ (باکرہ) صَلفاء صلافیٰ (سخت زمین) خَبُواء خباریٰ (ترزمین) سبتاء سباتیٰ (سخت زمین) سخواء صلافیٰ (شخت زمین) خَبُواء خباریٰ (ترزمین) سبتاء سباتیٰ (سخت زمین) سخواء سبخاویٰ (کشادہ زمین) مَوُداء موادیٰ (بنجرزمین) زَهُواء زَهادیٰ (روشن چکدار) (فراء نے کہاہے کہ ان میں ہے) وَحُفاء وحافیٰ (پھر یکی زمین) اورامالی تعلب میں ہے نبخاء بناخیٰ (تنگ )نفُخاء نَفَاخیٰ (بیابان) فیفاء فیافیٰ چکنا پھر۔ (الطریف ص:۹)

# وه جمع جن كامن لفظه واحدثهيس

العصابة (جماعت) الاعراب (ويهاتى) النساء (خواتين) النعم (اونث) الغنم (اونث) الغنم (اونث) الغنم (افنث) الغنم (انهان) الخيل (هور الابل (اونث) الممثول (شهدكی العرم العالم الرهط (قوم) النصر (قوم) المعشر (جماعت) الجند (لشكر) الفور (برنيال) الديو (شهدكی محيول يا بحر ول كاجمند) الجيش (لشكر) الثلثة (كروه) المساوى (برابر) المحاسِن (خوبصورتى وكمالات) أولو (والا) الهزاهد (سختيال) الممادِح (تعريف) المقابع (برائی) الخناسير (مصائب) القوم الناس (لوگ) الممادِح (تعريف) المقابع (برائی) الخناسير (مصائب) القوم الناس (لوگ) المات (سامان) الركاب (سوارى كاونث) الاربحاب (آشتین) وغیره

# وہ الفاظ جن كا اطلاق واحداور جمع دونوں پر ہوتا ہے

ان میں سے الفلک ہے قرآن کریم میں فی الفلک المشحون. والفلک التی تجری فی البحری. الجنب بولاجاتا ہے۔ رَجُلّ جنبٌ رِجَالٌ جنبٌ قرآن کریم میں وان کنتم جنباً فاطهروا العدوَّ فانهم عدوِّ لی الا رب العالمین إن کانَ مِن قوم عدوِلکم وهومومن الضيف (مهمان) هؤلاء ضيفی فلاتفضحون الرسول القزم (عاجز فردماً لگان) الدبر (مال کثیر) فرکورة الفاظ واحداور جمع دونوں میں الرسول القزم (عاجز فردماً لگان) الدبر (مال کثیر) فرکورة الفاظ واحداور جمع دونوں میں استعال ہوتے ہیں جیسا کرمثالوں سے واضح ہے۔

# واحداورجع كے درميان صرف باء كافرق

وہ الفاظ جن کے واحد اور جمع کے مائین امتیاز صرف ہا، (ہ) ہے ہوتا ہے بینی واحد میں (ہ) اور جمع بغیر (ہ) کے بیالفاظ جمع نذکر اور مُونث دولوں طرح مستعمل ہیں۔ ان میں تمر ، تمر ، تمر ق ( کھور ) سحاب سحاب (باخ) صخر صخر ق ( بان ) رؤ ص رؤض ق ( باغ) شجر شجر ق ( ورخت ) نخل نخلة ( کھور کا پیر ) قرآن میں والنخل باسقات لھا طَلع نضید السحاب المسخو بین السماء والارض (اس آیت میں سحاب نذکر استعمال ہوا ہے جب کہ دوسری آیت حتیٰ اذا اقلت سحاباً میں مؤنث آیا ہے کہ دوسری آیت حتیٰ اذا اقلت سحاباً میں مؤنث آیا ہے کہ روسری آیت حتیٰ اذا اقلت سحاباً میں مؤنث آیا ہے کہ ورسری آیت حتیٰ اذا اقلت سحاباً میں مؤنث آیا ہے کہ ورسری آیت حتیٰ اذا اقلت سحاباً میں مؤنث آیا ہے کہ راستعمال ہوا ہو بوری کہتے ہیں کہ ان الفاظ سے بقر بقرة لوز آلوز ق الوز الوز ق ( بادام ) در درة (موتی ) جزر جزرة (حلال جانور ) سرق سروة ( سخاوت ) مروق ( بادام ) در درة (موتی ) جزر جزرة (حلال جانور ) سرق سروة ( سخاوت ) مروق ( سفید پھر ) نمل نملة ( چیونی ) وغیرہ ( الطریف ص ۱۱۱ )

جمع الجمع

تمام جمع كى جمع نهيس لائى جاتى بلكه بعض جمع الجمع موتے بيں چنانچه ابل عرب كہتے بيں كہ جمع اعداب ،جمع الجمع اعاريب،جمع ،أغعطِية ، جمع الجمع اعطيات -

| جمع الجمع | جمع      | جمع الجمع | جمع       |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| طُرُقاتٌ  | طُوُق    | ٱسْقياَتْ | ٱسْقَيَةٌ |
| آسّاوِرُ  | ٱسْوِرَة | جَمَالاتٌ | جمَالٌ    |
| اسّارِيُو | ٱشوارٌ   | اقَاوِم   | ٱقُوامٌ   |
| ابابیتُ   | ابيات    | اقاويل    | ٱقُوالّ   |
| اکالبُ    | ٱكُلُبٌ  | جماهير    | مجمهور    |

ان کے علاوہ اور بھی جمع الجمع ہیں البتہ یہاں نمونہ کے طور پرتخ پر کئے گئے ہیں۔ مرتب (الطریف ص:۱۰)

وہ الفاظ جوجمع کے وزن پرآتے ہیں مگراس کا واحد نہیں

خلابیس (بن نظام شی) مَعالِیق ( کھجور کی ایک قتم ) اَبَافِت ( یمن کی ایک جگه کانام ) اَثَادِ بُ ( ملک شام کی جگه کانام ) معافِر ( یمن کاعلاقه ) اَلْهِزَاهِز ( سختیاں ) الدَّعَالِیُه ( کمنام ) التَعاجِیبُ ( کائیب ) شَعَاءِ یُر ( منتشر ) المقالِیُه الدَّعالِیب ( کیرُوں کا کناره ) التَعاجِیبُ ( کائیب ) شَعَاءِ یُر ( منتشر ) المقالِیه ( کمنیب ) المسام (بدن کے سوراخ ) الاباسق (قلاده ) التماسی ( حوادث ) مُدُوره الفاظ کے واحد نہیں آئے۔ لایعوف له واحد ( الطریف ص:۱۲۱۱۱)

وہ الفاظ جن کی جمع مشہور ہے اور ان کا واحد مشکل ہے

|                                               | U .               |              |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|
| معانی                                         | واحد              | جمع          |
| (الله في والاز بروار كير ا                    | ذُرّاحُ. ذرّوحٌ   | الدّراريُحُ  |
| (پانی کاپرنده مرد کی صفت غرنوق آئیگی)         | غرنيق             | الغرِانيْقُ  |
| (عادات خصلت)                                  | شمال              | شمائِل       |
| (وہ فرشتے جو گنہگاروں کوجہنم کی طرف لے جانگے) | زَبُنِيَةٌ        | الزَّبانِيَة |
| (عضوتناسل)                                    | ذَكَرُ            | المذاكير     |
| (ایک آدی)                                     | فرُد              | فرادئ        |
| (%)%)                                         | سواءً             | سواسية       |
| عظيم المرتبث فجض                              | شيخ               | مشايخ        |
| (غول کے غول پرندے)                            | اِبَوَّل، اِبِيُل | أبابيُّل     |
| (طبیت مخلوق)                                  | خَلِيُقةٌ         | خلائق        |

(الطريف، ١٢)

#### تثنيه كااستعال جمع كے لئے

قعمی نے ایک مرتبہ عبدالملک بن مروان کی مجلس میں دوران گفتگو کہا رَجُلانِ جاؤنی (میرے پاس دوآ دمی آئے) غلیفہ عبدالملک نے کہااے تعمی آپ نے غلطی کی۔ جواب میں تعمی نے کہاا ہے امیرالمومنین! کوئی غلطی نہیں کیونکہ اللہ عزوجل کا قول ہے ھنداَن خصمانِ احتصمُوا فِی رَبِّھمُ (بیدونوں جھگڑر ہیں اپنے رب کے بارے میں) مذکورہ آیت میں ھندان تثینہ ہے اور فعل احتصموا جمع لایا گیا ہے اس سے واضح ہے کہ تثنیہ کا استعمال جمع کے قائم مقام ہوتا ہے امام تعمی کی اس دلیل من کرعبدالملک نے کہا اللہ ہی کے لئے خوبیاں ہیں اے بصرہ وکوفہ کے فقیہ: آپ نے ہمیں مطمئن کردیا۔

(الطريف ص: ٢٠)

صفت کی تذکیروتا نبیث کااہم قاعدہ

جیے امر اُہ معطار و محمال وغیرہ اور جو صفت تا نیٹ مُفُعِل کے وزن پر ہواوروہ کی لذکر کی صفت نہ بن سکتی ہے تو وہ صفت مونٹ بھی بغیر تاء کے ہوگی جیسے امر اُہ موضع ( دودھ پلانے والی عورت ) اور جو صفت مونٹ فَاعِل کے وزن پر ہواوروہ کی لذکر کی صفت نہ بن سکتی ہوتو وہ بھی بغیر تاء کے ہوگی جیسے حائض طالق طامت حامل لذکورہ صفات مؤنث کے ساتھ خاص ہیں البتہ فعل مراد لینے پر وہ صفت تاء کے ساتھ طالفة حاملة آئیگی نیز علاوہ ازیں فَاعِل کے وزن پر آنے والی چند صفتیں بغیر فذکر ومونث دونوں ہیں متعمل ہیں فکر ومونث کے مابین تاء کا امتیاز نہیں ہوتا، جیسے حمل ضامر نافة ضامر رجل عاشق امر اُہ عاشق عارت فرکورہ مثالیں فاعل کے وزن پر صیغہ صفت فرکر مؤنث دونوں میں بغیر تاء کے مستعمل ہے۔

بغيرتاء كيمؤنث كي صفت

جاریة کاعب و ناهد امراة طامت و دارس و حائض (سب کے معنی حائضہ کے ہیں) امراة قاعد (جب کہ حیض اورولادت سے عورت فارغ ہوجائے) امراة مذکو (جب کہ عورت فرخ جب کہ حیض اورولادت سے عورت فارغ ہوجائے) امراة مذکو (جب کہ عورت لڑک کو جب مدکو رجب کہ کورت فرک جب کہ دے) امراة مؤنٹ (جب عورت لڑک کورت) اُملود ای طرح ٹاکِل (بی کو گر کر کی کر نے والی) خود و و داخ (بڑک سرین والی عورت) اُملود مطبول (دراز گرون عورت) رشوق (طیبہ اللم) انوف (خوددارعورت) شموع فیطبول (دراز گرون عورت) دشوق (طیبہ اللم) انوف (خوددارعورت) شموع نکوغ (پنة قد) عفیر (وه عورت جو پڑون کو ہدینہ جسے کاففونٹ (وه عورت جس کی نگاہ ایک جگہ نہ تھم کی ایو گر (وه عورت جو پڑون کو ہدینہ جسے کاففونٹ (وه عورت جس کی نگاہ ایک جگہ نہ تھم کی ایو گر (کہ اولادوالی ایک جگہ نہ تھم کی اورائی کا جوانی کو بی تو ہو گر اولادوالی فاقید (عورت کا شوہر یالڑکا کم ہوگیا ہو) عوان (درمیانہ سال والی) نزور (کم اولادوالی عورت) عو کل (بیوتوف ناوان) بعتی (زانیہ ) هلؤک (ناجرہ) رقوب (جن کے عورت) عو کل (بیوتوف ناوان) بعتی (زانیہ ) هلؤک (ناجرہ) رقوب (جن کے خورت) عو کل (بیوتوف ناوان) بعتی (زانیہ ) هلؤک (ناجرہ) رقوب (جن کے خورت کی مونث بغیرتاء کے ہے۔ (الطریف سے ایک ہونے والی عورت)

مكمل ومدلل

### ندكر كلمات (اعضاء جوارح)

رأس (سر) جَبين (بيثانی) معاذ (آنت) النغو (اگلادانت) الشعو (بال) المنخو (ناک) البطن (بیث) الفم (منه) ظفر (ناخن) ناب (بیلی کوانت) خَدِّ (رخیار) الندی (بیتان) الشبو (بالشت) ناجذ (داره) الباع (دونول باتھول کے پیرا نے کی مقدار) الذقن (تھوڑی) لیجی چنداعضاء جوارح عموماً ذکر ہیں۔ (الطریف ص:۱۳)

## وه الفاظ جن كاوا حدمشهورا ورجمع غيرمشهور

| معنى                       | جمع            | واحد     |  |
|----------------------------|----------------|----------|--|
| ایک خوشبودارخوش منظر در خت | زيانبِ         | زينب     |  |
| وهوال                      | دواخن          | دخان     |  |
| تريب                       | دُنیٰ          | دنیا     |  |
| <i>3</i>                   | اسداس          | سٽ       |  |
| چها                        | اسداس          | سُدُس .  |  |
| 2                          | حظوظ           | حظ       |  |
| Ž.                         | سُبُوت،اسبتُ   | ئبٿ      |  |
| اتوار                      | آحاد           | ٱلإُحد   |  |
| وي (١٤٤٢) و                | اثانين         | الاثنين  |  |
| منكل                       | ئلاثاوات       | الثلاثاء |  |
| ø.                         | اربعاوات       | الأربعاء |  |
| جعرات                      | الجمساء، احمسة | الخميس   |  |
| 27.                        | جمع،جمعات      | الجمع    |  |

| ۱۸ ( مکمل و مدلل )<br>محترم جرام        | محرمات         | المحرم    |
|-----------------------------------------|----------------|-----------|
| تمام كمرائل فاندے فالی ہوجاتے تھے       | ٱصْفَارٌ       | صفر       |
| موسم بهار                               | شهور ربيع      | ربيع      |
| سخت سردی کے سب پانی جم جا تا تھا        | جُمَادِيات     | جُمَادي   |
| عظمت والا                               | ارجأب          | رجب       |
| عرب كے قبائل اد ہراد حرمنتشر ہوجاتے تھے | شعبانات        | شعبان     |
| گرمی کی شدت                             | رمضانات        | رمَضَان   |
| دود هدو بتے وقت اونٹ کا دم اٹھا نا      | شوالات شواويل  | شوال      |
| في والا                                 | ذوات الحجة     | ذوالحجة   |
| بیشه جانالزائی ہے رک جانا               | ذوات القعده    | ذو القعده |
| احكام نوش                               | اوامر          | امر       |
| دكان                                    | دکاکین         | دکان      |
| شراب بیچنے والے کی دکان                 | حوانیت         | حانوت     |
| ويوار                                   | حيطان          | حاثط      |
| مجحلي                                   | جيتان          | حوت       |
| مجھل                                    | نينان          | نون       |
| اون                                     | عهون           | عهٰن      |
| پین کے بچ                               | ٱجِنَّة        | جَنِيُن   |
| باغجت                                   | جِنَانَ جِنَات | جنّة      |
| <i>آ</i> گ                              | نيران          | نار       |
| محنث                                    | ساغ            | ساعة      |

| 72                                              | زنابير | زئىبور |
|-------------------------------------------------|--------|--------|
| الك تم كاجوبا بس ك الكي المسي محولي الديجيلية ي | يرابيع | يربوع  |
| وهال                                            | جُنن   | جُنَّة |
| گوشه مكانول كے درمیان كاچوك                     | ساخ    | ساحة   |

(الطريف عن ١١١٦)

التخصيص بعد التعميم

المل عرب بسااوقات کی شک کوعواً ذکر کرتے ہیں پھرافضل کافضل کے ذرایع خاص کردیتے ہیں ای کواصطلاح میں تخصیص بعد التعمیم کہتے ہیں چنا نچ عرب حضرات ہو لئے ہیں جاء القوم والوئیس والقاضی ۔ قرآن کریم میں حافظوا علی الصّلوات والصّلواةِ الوُسُطیٰ (نماز کی ماومت کروبالخصوص عمر نماز کی) ای طرح فیها فاکھة ونعل ورمان (اس میں میوے ہیں تھجوراورانار) نیز کلام باری میں ہے مَنْ کانَ عَلُواً للّه و مَلْنَكته ورَسُلِه وجبوئیل ومیكال (جوخص الله اوراس کے رسول اور فرشتے برئیل ومیکائیل کے دعموں اور فرشتے ہرئیل ومیکائیل کے دعموں ہیں) کہلی مثال میں قوم میں سب ہی داخل ہیں محرالگ سے جرئیل ومیکائی کاخصوصیت سے تذکرہ ہوادوسری مثال میں صلوات میں تمام نماز ہیں شامل ہیں اس کے باوجود صلوا قوطی کو علیدہ سے ذکرہ ہوادوسری مثال میں صلوات میں تمام نماز ہیں شامل ہیں انفرادی طور پر ذکر کیا گیا جب کہ فاکھا ہیں بیداخل سے نیز جرئیل ومیکال کا انفرادی طور پر ذکر کوا عال کا ملائد میں بیداخل ہیں بیرسب تخصیص اور تفصیل کے طور پر ذکر کے گئے ہیں برذکرہ وا حالا تک ملائکہ میں برداخل ہیں بیرسب تخصیص اور تفصیل کے طور پر ذکر کے گئے ہیں برداخل ہیں بیرسب تخصیص اور تفصیل کے طور پر ذکر کے گئے ہیں برد کومیص بعد التعمیم ہے۔

(الطریف ص: ۱۳۵۲ میں بعد التعمیم ہے۔

مؤنث كلمات (اعضاء جوارح)

السّاق (پندل) الأذُنُ (كان) الفَخُدُ (ران) الكيدُ (جُركِلِيمِ) القَلْبُ (ول) الضِّلُغُ (پلی) الزّنُدُ (باتِح كاكُ الكفُ (بهتملی) العَجِزُ (سرين) العينُ (آكجی) العَرْفَبُ (ايری) البس (وانت) الكوش (اوجی قدم (پير) يد (باتح) وركّ العرفَ (ايری) البس (وايال) اصبغ (انگی) الكواغ (پندل)

(الطريف ص:١١٦١١)

(مكمل ومدلل)

## وہ الفاظ جن کا اطلاق مذکر ومؤنث دونوں پر ہوتا ہے

ثیب، بکر زوج ، ایم ، بعل ، (شوم ) ظیئر (دایه ) طاهر ناکع حمام بط قمری ، قطا نحل مسکین ، بقر ق ضبع (بحو ) فیل قزم (کمینه ) عیثوم (بور حااون ) جواد (کخی) زور (زیارت کرنے والے ) قنعان (قائع) تربوت (زلیل) حباری (سرخاب) رسول حضار (شهری) اذنب (خرگوش) فاروق کفود (نابیاس) صداق ای طرح علامه ضواب طلوب فروقه مفضال منطبق شریر طُوال ضُحکه صدیق نیز شاب املود و جاریه اُملود (ای ناعمه العالس (وه باندی جسکی شادی نهوئی بو) نیز شاب املود و جاریه اُملود (ای ناعمه العالس (وه باندی جسکی شادی نهوئی بو) رجل عالس بھی کہا جاتا ہے بعیر ظهیر (ای قوی ) و ناقة ظهیر (بغیرتاء کے ) رجل رقوب امرأة رقوب جمل ضامر ناقة ضامر کماقال العلامة السیوطی .

(الطريفص:١٥٢١٣)

#### متضادكلمات

لیل و نهار (شب وروز) سکر و صحر (نشه وعدم نشه) حار و بار د (شنداگرم)

رطب ویابس (سوکها گیلا) سخاوه بخل ، ضعف وقوه ، حیواه و ممات، ذکر

وانشی ،صدق و کذب ، حق و باطل، طیب و خبیث، کبیر و صغیر ، حلال و حرام

جوع و شبع ( بحوکا پیٹ بحرا) عطشان و ریان (پیاسا وسیراب) غداه و عشی (ون

رات کاطعام) علم و جهل ،غدو و اصال (شج و شام) خمس وقد خ ، صبیح ملیخ ،

سخط و رضا، سراء و ضراء (خوشحالی و پرمالی) حزن و سرور برو بحر ، حروعبد ،

مسافرو مقیم ،سهاد و رقاد ( سوتا و بحل و امراه ، حی و میت ، ضیاء و ظلام (روشی و سام کری) ضوء و ظلم (روشی و سام کری) ضوء و ظلم (روشی و سام کری) ضوء و ظلم این و بنت ، و غیره ذلک . (الطریف سیری)



## وہ فعل جومتعدی ہوتے ہیں اور غیرمتعدی بھی

ان مين سے لفظ التقص (زياده كى ضد ہے) نؤفت البؤ ، فنزفت هئى ، سوحت الماشية وسوحت فغرفاه (كولنا) فغرفوه درس الرسم و ذرئسته الريخ (اول غير متعدى دوسرا متعدى) غاص السقاء (غير متعدى) و غاصه الله (متعدى) كسفت الشمس و كسفها الله عفا المنزل و عفته الريح و خسف المكان و حسفه الله لشر الشنى ولشره الله كفه عن الشنى فكف شجبه الله فشجب (بالك و محمله) نكوره افعال متعدى اور غير متعدى دونوں طريق سے مستعل بين جيسا كه مثالوں سے واضح ماس كي نظيرين كافى بين بيال استحصاء ممن نہيں۔ (الطريف ص ٢٠٠)

وه اساء جن سے فعل نہیں بنتے

الحجى (عقل) الويل ، الويح ، الوَيْس، الويب، الحزد، المرواة، الندل، (ميل كچيل) الوطر (حاجت) الهتف (بلاك) المزية لبطريق، (فريني آدى) الهمام (بهادرى وخي مرد) وغيره النذكوره كلمات سے افعال صادر بين بوتے (الطريف ص: ۵۲)

#### خلاف قياس جمع

| واحد      | جمع         | واحد     | جمع       | واحد    | جمع         |
|-----------|-------------|----------|-----------|---------|-------------|
| لَيلٌ     | لَيُالُ     | فَرُدُ   | فرادئ     | صِدادٌ  | صَدَائدُ    |
| جمَارٌ    | خمِيْرُ     | اِهَابٌ  | ٱهَبّ     | باطِلٌ  | اَبَاطِيُلُ |
| وَجُدٌ    | مَوَاجِيْدُ | سِدُة    | آسِدُة    | خديث    | أخادِيْكُ   |
| ذكر       | مَذَاكِيْرٌ | آهِلَ    | ٱهَالٌ    | مَكُانُ | آمُكُنَّ -  |
| أرُبَعاءُ | ارُبَعاوات  | ٱبُطُحٌ  | بطاخ      | رَمَطُ  | أراهط       |
| عَدُوٌ    | عدی         | سُنُبُلُ | سَنَابِلُ | قَطِيعُ | اقاطيع      |
| غُمُوْدٌ  | غند         | دُنيا    | دُنیٰ     | خظ      | آحاظ        |

| م و مدلل<br>مستوری | ********        | 11/        |           | Jani        | حل مشكلا |
|--------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|----------|
| مُنْكُرُ           | مَنَاكِيُرُ     | جَيِّد     | جيائد     | کثری        | أكاسرة   |
| ظُلْمَةً           | ظُلَمٌ          | خَجَرٌ     | حِجَارَةٌ | قَوْسٌ      | ٱقْوَسٌ  |
| سُواءً             | سَواسِيَة       | حاَجَة     | حوائج     | ثَوُبٌ      | ٱقْوَبٌ  |
| زَبُنِيَة          | زَبَانِيَة      | ذكرٌ       | ذَكارَةً  | عَيْنْ      | أغين     |
| نُونَ              | نِيُنانٌ نُوُنٌ | ذُخَانٌ    | دوَاخِنٌ  | سَقِی       | أَسْقِي  |
|                    | شِمَالٌ         | شَمَائِلٌ  | عَرُوضٌ   | أَعَارِيُضُ |          |
|                    | ڒؙؽؙڹؙ          | زيَانِيْبُ | ٱدِيْمٌ   | آدُمْ       |          |

مخشى شرح جامى كاسهو

شيخ عصام الدين ابراهيم اسفرائن محشى شرح جامى كہتے ہيں كەعلامدابن حاجب صاحب كافي عنفوان شاب بي مين قل كردية كئ چنانچ مشى اشيخ ابن الحاجب ك تحت لفظ شخ كى تحقيق فرمات موع رقم طراز مي "الشيخ في القاموس من استبانت في السن اومن خمسين الى آخرعمره اذا المشهور قتل شاباً " (فوائد ضيائي ص: ٣) راقم الحروف كہتاہے كہ شيخ عصام الدين كا قول تلاش بسيار كے باوجود دوسرى جگه نہيں ملاچنانچەراتم كے زىرمطالعهكت تاريخ كشف الظنون ابجد العلوم ، ابن خلكان حبيب السير شذرات ، جا ي ،فہرست ندیم وغیرہ رہیں لیکن بہ تول کہیں نہ ملامعلوم نہیں محشی کوکہاں ہے سہوہو گیا اور تجریم كرديا \_طرفدكى بات توييه ب كه وه فرمات بين ابن حاجب كاعفوان شاب من قل ہونامشہورتول ہے اگر حقیقت میں بیقول برحق ہوتا تو کوئی مؤرخ ضرور ذکر کرتے مگرسب ى مؤرخ صاحب كافيد كے متعلق وفات ٢٣٦ هے قائل بيں تعجب ہے كھٹى شرح جائى ابن حاجب کی وفات کے بابت صحیح قول سے واقف نہ ہوسکے ،غرضیکہ ابن حاجب نے ٢ ٢ رس عمريا كراس دنيا كوخير بادكهاللنداجو صغرت ياعنفوان شاب مي قتل يا انقال ي قائل (تاريخ نحويين للمؤلف زير تحقين) ہیں ان سے ہوہو گیا ہے۔



## نحوى فتأوي

علم نحوے متعلق راقم الحروف کے نام مختلف مقامات سے نحوی استفتے موصول ہوئے سے جن کے مدل جوابات ہیں دوڑاک کردیے گئے تھے کچھ جوابات کی نقل لل جانے پر بعیشہ دفتوی فقاویٰ ' کے عنوان سے استفادہ کی خاطر شامل کتاب کئے جارہے ہیں۔
سوال: کافیص ۱۲ پر اَحَمْر مثال کے متعلق اُنفش وسیبویہ نحوی کا اختلاف ہے سیبویہ نحوی کہتے ہیں کہ یہ دوسب وزن فعل اوروصفیت (جولوٹ گئی) کی وجہ سے غیر منصرف ہے اور اُنفش نحوی کہتے ہیں کہ یہ منصرف ہے کیونکہ ایک سب وصفیت فتم ہونے کے بعد اور اُنفش نحوی کہتے ہیں کہ یہ منصرف ہے کیونکہ ایک سب وصفیت فتم ہونے کے بعد الذائل لا بعود " کے تحت نہیں لوٹے گی لہذا صرف ایک سب وزن فعل رہا۔ ہما رااعتراض ہے کہ منصرف اور غیر منصرف کا تکم تو بعد کی بات ہے لفظ اَخمو کا کلمہ کی اقسام سے نگلتا لازم آتا ہے اس لئے کہ وزن فعل تو صرف ایک سب ہے اسم وغیرہ نہیں لہذا اُنفش نحوی کا منصرف ہی ماننا کیے درست ہوگا؟

المستقسر اظهارالحق بانكوى معلم جامعة عربية خادم الاسلام بالوثريو في المستقسر اظهارالحق بانكوى معلم جامعة عربية خادم الاسلام بالوثريو في

جواب: سلام مسنون:

آپ کا سوال که آخمر اقسام کلمہ ہے نگل رہا ہے وزن فعل تو ایک سبب ہے اقسام

کلمہ میں ہے نہیں۔ یہ غلط بہی پر مبنی ہے حقیقت ہیہ ہے کہ احمار مستقل اور خالص اسم نہیں

بلکہ دصف پر مشتمل ہے لیکن غیر متصرف کیلئے الی اسمیت لازم نہیں اور اقسام کلمہ ہے بایں

طور نہیں نگل رہا ہے کہ یہ ایساسم ہے جو وصف کی شکل میں ہے اور دصفیت اسم ہوتی ہے یہ

اور بات ہے کہ وہ علم بن جائے چنانچ شارح وحثی تکھتے ہیں کہ اسم جوفعل اور حرف کے

مقا لجے میں آتا ہے اس کی ووصور تیں ہیں ایک تو یہ کہ بلالحاظ صفت کے فقط ذات پردلالت

میں کہتا ہوں کہ ضا دکوساکن نہ مان کرمتحرک ہی رکھا جائے تب بھی اسمیت برکوئی حرف نہیں آتا صاحب الصحاح کے قول سے تائیر بھی ہوتی ہے و کلھم یفول بحضر فلان بالتحریک ای وجہ سے تحویثان نے حضر موت بسکون الضاد و بفتح الضاد دواول درست قراردیا ہے۔ نیز وج تسمیدے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تعل ہے اور موت اسم مے تفصیل کیا تاريخ نحود يكيئ معجم البلدان المراه المان العرب ١١٨/٣ بيروت الجواب بعون الله محمر مارون ثاقب القاسمي ٢٥ رمني ٢٠٠٠ء سوال: كافيص ٥٨ يرقاعدون غلمانه كوضعيف كيول قرار ديا كيا إورال صورت من کیار کی ہوگی جوائے رفر مادیں۔ متقسر : اظهار الحق بالكوى متعلم خادم الاسلام بالوريوني

١١رجب المرجب ١٩٢١ه

مكمل و مدلل

(حل مشكلات النحو

جواب: علامہ ابن حاجب نے مذکورہ مثال کوضّعٰت تعبیر کیا ہے جس کی وجہ سے ہے کہ قاعدہ ہے کہ تعل یا شبہ تعل کی نسبت اسم ظاہر کی طرف ہوتو فعل یا شبہ تعل (اسم فاعل وصیغہ صفت) واحد لایا جاتا ہے تثنیہ جمع نہیں اس کوصاحب شرح مندی تحریر کرتے ہیں "الفعل اذا قدم على الاسم لايثني ولايجمع ، شيخ رضي لكصة بين "الحاق علامتي التثنية والجمع في الفعل المسند الى ظاهر ضعيف"البته شيخ رضى ايك لطيف تكترقم كرتے بيل كاسم ظامركيطر ف فعل جمع كى نسبت اسم فاعل كے مقابلہ زیادہ ضعیف ہے كيونكه فعل ميں واواورالف اغلبًا فاعل موتے ہیں اوراسم فاعل جیسے قاعدون میں تو اسمیس واواور الف علامتی حروف ہیں حقیقاً فاعل نہیں کیونکہ حالت نصب وجرمیں بدل جاتے ہیں ۔ضعیف کی دوسری وجديد ب كداسم ظامر كى صورت مين فعل وشبعل كاتننيد وجمع لانا-اس سے تعدد فاعل لازم آتا ہے ایک فاعل ضمیر۔دوسرا فاعل اسم ظاہر جبکہ فاعل ایک ہوتا ہے" اجتمع فیہ فاعلان فی الظاهر "اس کی ترکیب بیہوگی که "قاعدون "کی ضمیر سے اسم ظاہر کوبدل مانا جائے یا پھر شبقعل قاعدون كوخبر مقدم اورغلمانه كومركب اضافي كرك مبتداء موخر مانا جائے" تجعل المظهر بدلامن" شرح رضى اراوس بيروت (يه بصريين كے مسلك ميں ہے ورنه كوليين کے یہاں ضعیف نہیں ہے)

> محمر ہارون ٹا قب القاسمی ۱۳۲۳/۱۸/۳۳ه مطابق ۲۰۰۱/۲۰۰۱ء

سوال: آپ کے نحوی فاوے موصول ہوئے جوابات سے مطمئن ہوا۔ اس وقت
ایک سوال بیہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں " ترکیبات مشکله" کے تحت "لا إلله الله" کی ترکیب میں "الا"کو بمعنی "غیر" صفت مضاف کہا ہے حالانکہ "الا"کی وضع استثناء الله" کی ترکیب میں "الا"کو صفت میں استعال کرنے کے لئے چند شرطیس ہیں (۱)"الا" کے لئے ہوئی ہے اور "غیر"کو صفت میں استعال کرنے کے لئے چند شرطیس ہیں (۱)"الا" جمع کے بعد واقع ہو (۲) وہ جمع منکور ہو (۳) غیر محصور ہو۔ علامہ ابن حاجب لکھتے ہیں اذا کائت تابعة لجمع منکور غیر محصور "لہذا "غیر" کے معنی میں استعال کرنا کیے "اذا کائت تابعة لجمع منکور غیر محصور "لہذا "غیر" کے معنی میں استعال کرنا کیے "اذا کائت تابعة لجمع منکور غیر محصور "لہذا "غیر" کے معنی میں استعال کرنا کیے

(مكمل ومدلل

صحیح ہے؟ نیز '' اللّٰ ''کوہمعنی''غیر '' صفت مضاف قرار دیتے ہیں تو پھرلفظ اللہ پر مانع ہر کی ہے آپ مدل ومفصل جواب تحریر فر ما کرشکر بیکا موقع دیں۔ المستفسر ۔اظہاراحمہ بانکوی متعلم جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہا پوڑ المستفسر ۔اظہاراحمہ بانکوی متعلم جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہا پوڑ

جواب: \_سلام مسنون! جواب ملاحظه فرما کیس کتاب میں ذکر کردہ ترکیب میں «الا» کو «غیر» کے معنیٰ میں استعمال کرنے کی تمام شرائط موجود ہیں کیونکه «الله» کانکرہ وغیر محصور ہونا تو واضح ہے اور «الله» اگر چہ بظاہر جمع لفظی نہیں مگر بیہ واحد جمع کے معنیٰ میں ہے گویا یہ «قوم نفر» کی طرح اسم جمع ہے پھر بیہ کہ ذکرہ تحت النفی واقع ہے۔ ابن یعیش نحوی بوں رقمطر از ہیں «ذلک أن تكون بعد جمع او واحد فی معنی الجمع النے» بطور استشہاد عمروبن معدی کرب کاشعر ۔۔

كل اخ مفارقه اخوه لعمر ابيك الاالفر قدان

"ای غیر الفرقدانِ "ال شعر میں دیکھئے کہ "الا" بمعنی "غیر" ہے جُوجمع لفظی کے بعد واقع نہیں پھر بھی انفیار کے معنی میں ہے شرح المفصل ۸۹/۲۔۹۹، قاہرہ۔

علامہ آفندگی تحریر کرتے ہیں "ای مایدل عَلیٰ الجمعیۃ النے "محرم آفندی الهمامی شخوضی فرماتے ہیں "اذاکانت تابعۃ لجمع منکور ای مایدل علی الجمعیۃ جمعاً کان کو جالِ او لا کقوم ورهط "شرح رضی ۲۳۵۸ اله ۲۳۵ ہیروت نکوره عبارات وشواہد کو واضح ہے کہ لفظ "الله" معنی کے اعتبار سے جمع ہے "الاالله" میں رفع ونصب دونوں حرکات ورست ہیں مانع جربیہ کہ "الا" غیر "کے معنی میں تعذر کے سبب لیا گیا حرکات میں کوئی تعذر نہیں۔دوسری بات ہے کہ معنوی تبدیلی سے بیلازم نہیں آتا کہ لفظی وصوری تبدیلی تعذر نہیں۔دوسری بات ہے کہ معنوی تبدیلی سے بیلازم نہیں آتا کہ لفظی وصوری تبدیلی معنی کی جائے چنا نچہ اس کی نظیر سلم العلوم ص ۱ کی عبارت" ویسمنی مَطلباً" آکہ طلب کے معنی میں ہے جبکہ معنی کی رعایت سے مطلباً بکسر آلمیم ہونا جا ہے حالا نکہ بالا تفاق بفتح آلمیم

يرُ هاجاتا ب نيز جومباحث "لو كان فيهما الِهَةُ إلا الله لَفسدَتَا" مين بين وبى مباحث "لا إله الا الله" مين بين جيما كريه ما حب بداية الخو لكهة بين و كذلك قولك لا الله الا الله " مين بين جيما كريه ما حب بداية الخولية عن و كذلك قولك لا الله الا الله.

محمر ہارون ٹا قب القاسمی ۲۷۲۲ (۱۳۳۳ هے بمطابق ۲ رو ۲۰۰۲ء

سوال: محترم بھائی صاحب ایک سوال بیہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ "والازُصَّ بَعُدَ ذٰلِکَ دَحٰهَا" (النازعات) میں الارض مونث ساعی وجو بی ہے اور اس کے بعد آیت ندکورہ میں اسم اشارہ فدکر ذٰ لک استعال ہوا ہے اور اس کا مشار الیہ مؤنث ہے اسم اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت ضروری ہے اور یہاں اس کے برعکس اور خلاف ہے مدلل جواب عنایت فرمائیں۔

المستفسر : محمد میکائیل تابش بھا گلیوری ۱۸ربیج الثانی ۲۲۴ اھ

جواب: عزیزم آپ عربی دوم کے طالب علم ہیں بظاہراشکال درست ہے اس کا جواب ہے کہ ذ لک اسم اشارہ مذکر کا مشارالیہ " ادض "مؤنث سائی وجو بی نہیں بلکہ "خلق السماء" ہے چونکہ اس آیت سے بل "سماء" (آسان) کا تذکرہ ہوا ہے یعنی تخلیق آسان کے بعد چنانچہ قاضی شاءاللہ پانی بی " تحریر فرماتے ہیں "بعد ذلک ای بعد خَلقِ السماء " تفسیر مظہری ارا اور ملی ۔ یہی جواب علامہ ابوحیان اندلی نے البحر المحیط ، میں السماء " تفسیر مظہری ارا اور ملی ۔ یہی جواب علامہ ابوحیان اندلی نے البحر المحیط ، میں رقم کیا ہے اور تفسیر ابی سعود میں بھی اسی طرح ہے الحاصل اس کا مشار الیہ محذوف ہے اور مذکر ہے البذا کوئی اشکال نہیں ۔

الجواب بعون الله محمد بارون ثاقب القاسم محمد بارون ثاقب القاسم ٢٠٠٠ه

مكمل ومدلل

197

حل مشكلات النحو

# عر بی اعدادوشار

| الدواعداد | عربی اعداد | اردواعداد | عربی اعداد | اردواعداد | عربی اعداد |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 7         | ایار       | 14        | <u>u</u>   |           | 100        |
| ۵۰۰       | مار        | 16        | معم        | r         | يمع        |
| 4         | اسمار      | 10        | 25         | ٣         | 12         |
| 4         | اسعام      | 19        | العث       | ~         | للعه       |
| <b>^</b>  | المام      | r.        | عده        | ۵         | صرر        |
| 4         | لعام       | ۳.        | مه ا       | 4         | 12         |
| 1         | اله        | ۳,        | للعه       | 4         | ~~         |
| r         | 11-41      | ۵٠        | ا مه       | <b>^</b>  | مع         |
| ۳         | سم س       | 4.        | <u> </u>   | 4         | لعہ        |
| ۲۰۰۰      | اللعداد    | 4.        | معبه       | 1.        | مد         |
| ۵         | مدیر       | <b>^•</b> | ا له ا     |           | لعه        |
| ٧         | سرير       | 4,        | لعه        | 11        | مين        |
| 4         | 11.2       | 1         | 16         | 190       | 24         |
| <b> </b>  | مہرا       | 7         | 150        | سما       | للعشر      |
| 4         | لعرد       | r.,       | مار        | 10        | معت ا      |
|           |            |           | 11-4       |           |            |

وست الرسالة بعون الله تقال